

انرافاؤك

عارفط منزلق كان المنظمة المنظم

SPRINGING

كلشس أقبأل المهست السالم

RESPONDENT PRINCES

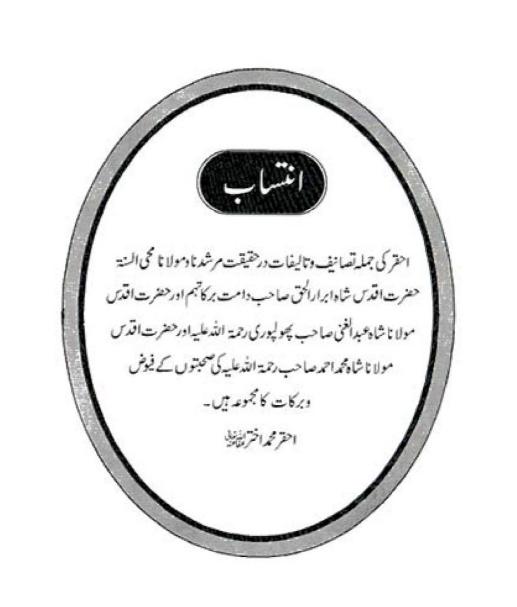





عارف للدك والقيم ولانات المجمع الخرس والماتم



كُلْبُ خَلْنَا فَهُ مَظْمَرِي كَا كُلْشُنِ اقْبِالَ يُوسِدُ بِسَوْمِهِ اللهِ كُلْشُنِ اقْبِالَ يُوسِدُ بِسَوْمِهِ اللهِ كَلْهُ فِي فِي اللهِ اللهِ ٢٩٩٢١١٢ ٢٩٩٢١١٨



|      | فهرست فغان رومی                                 |                 |
|------|-------------------------------------------------|-----------------|
| Ê    |                                                 |                 |
| 1    |                                                 | ء ض مر تب       |
| ۵    | ٢٢٠رجب المرجب الهماه مطابق اافروري إوواء        | درس مناجات رومی |
| 11   | ٢٥رجب المرجب الهلاه مطابق ١٢ فروري 1991ء        | درس مناجات رومی |
| ۲۸   | ٢٧رجب المرجب الهاج مطابق سلافروري إوواء         | درس مناجات رومی |
| or   | ٢٧رجب المرجب الهماج مطابق مها فروري إوواء       | درس مناجات رومی |
| 24   | ۲۸رجب المرجب المهاه مطابق ۱۵ فروری ۱۹۹۱         | درس مناجات رومی |
| 91   | ٢٩رجب المرجب الهماج مطابق ٢١ فروري ١٩٩١ء        | درس مناجات رومی |
| 1.1  | كيم شعبان المعظم الهاج مطابق عافروري إوواء      | درس مناجات رومی |
| 114  | ٢ شعبان المعظم المهاره مطابق ١٨ فروري 1991ء     | درس مناجات رومی |
| ۱۳۴  | ٣ شعبان المعظم الهام مطابق ١٩ فروري ١٩٩١ء       | درس مناجات رومی |
| ۱۵۱  | ۴ شعبان المعظم الهاه مطابق ۲۰ فروری <u>۱۹۹۱</u> | درس مناجات رومی |
| ITI  | ۵ شعبان المعظم الهاه مطابق ۲۱ فروری ۱۹۹۱        | درس مناجات رومی |
| 14+  | ٢ شعبان المعظم الهايه مطابق ٢٢ فروري إوواء      | درس مناجات رومی |
| 1/19 | ٤ شعبان المعظم الهام مطابق ٢٣ فروري الإواء      | درس مناجات رومی |
| r•m  | ٨ شعبان المعظم الهاه مطابق ٢٢ فردري إوواء       | درس مناجات رومی |
| rir  | 9 شعبان المعظم الهاج مطابق ٢٥ فروري إوواء       | درس مناجلت رومی |
| rrr  | ١٠ شعبان المعظم الهايط مطابق ٢٦ فروري إوواء     | درس مناجات رومی |
|      |                                                 |                 |



درس مناجات رومی ۲۶ رئیج الثانی ---ر ۱۲ ایراه مطابق ۳ نومبر ر ۱۹۹۱ رااس مطابق م نومبر راوواء درس مناجات رومی ۲۷ رنتی الثانی mr1

ر ۱۲ اا اله مطابق ۵ نومبر ر ۱۹۹۱ درس مناجات رومی ۲۸ ریج الثانی rar ساایماه مطابق ۴ مئی ۱۹۹۳ء درس مناجات رومی ۱۲ ذو قعده ma9 رساساه مطابق ۵ مئی رساواه

MYM

m90

درس مناجات رومی ۱۳ ذوقعده ساس اله منى ساوواء MZY درس مناجات رومی ۱۲۴ ذوقعده سالیماه مطابق ۸ مئی ۱۹۹۳ء درس مناجات رومی ۱۶ زوقعده MAD

ساس ه منی ساوان درس مناجات روی ۱۷ ذو قعده سالىلەھ مطابق ١٠ مئى ساوواء P+1 درس مناجات رومی ۱۸ ذوقعده سالهاه مطابق اامئي رعاواء MIA درس مناجات رومی ۱۹ زوقعده





## عرض مرتب

الحمد لله و کفی و سلام علی عباده الذین اصطفی مات سو سال پہلے حفرت شمس الدین تبریزی کے سینہ کی آگ جو حفرت جلال الدین رومی کے سینہ میں منتقل ہوئی اور آتش فشال بن کر مثنوی کی صورت میں زبان رومی سے برآمد ہوئی اس فشال بن کر مثنوی کی صورت میں زبان مبارک سے ہوئی جس کو عصر کی شرح سات سو برس بعد اس زبان مبارک سے ہوئی جس کو عصر حاضر کے بڑے بڑے علاء فتی کہ ایران کے صاحب زبان اہل حق علاء نے بھی رومی ثانی کا لقب دیا ہے اور جن کی آتش درد اور آو دل عصر حاضر کے سئس تبریزی حضرت شاہ عبدالغی صاحب کی عولیوری رحمۃ الله علیہ کی روشن کردہ و پروردہ ہے جیسا کہ شارح مشوی حضرت مرشدی دامت برکاتہم نے خود فرمایا ہے کہ سے مثنوی حضرت مرشدی دامت برکاتہم نے خود فرمایا ہے کہ سے

آه من پروردهٔ آه شا درد من پروردهٔ درد شا

قوجمہ : اے شاہ عبدالغنی میری آہ آپ کی آہوں کی تربیت یافتہ اور میرا درد آپ کے درد کا پروردہ ہے۔ پیش نظر کتاب فغان رومی مولانا جلال الدین رومی کے مناجاتیہ اشعار کی درد مجری شرح ہے جو مرشدی و مولائی عارف باللہ حضرت اقدس مولانا شاہ محمہ اختر صاحب دامت برکاتہم نے فرمائی ہے۔ یہ خالی لفظی شرح نہیں ہے بلکہ حضرت والا کی وہ آتش درد دل ہے جس میں اللہ تعالی نے حضرت والا کو خاص فرمایا اور جو امت میں خال خال ہی کو عطا ہوئی بلکہ بلا مبالغہ کہنا ہوں کہ اس درد دل میں اللہ تعالی نے حضرت والا کو منفرد فرمایا۔ یہی وجہ ہے درد دل میں اللہ تعالی نے حضرت والا کو منفرد فرمایا۔ یہی وجہ ہے کہ مناجات روی کی ایسی شرح آج تک نظر سے نہیں گذری اور شاید ہی کسی زبان میں موجود ہو کیونکہ جب ایسے قلوب ہی نایاب شاید ہی کسی زبان میں موجود ہو کیونکہ جب ایسے قلوب ہی نایاب میں تو زبان کہاں سے آئے گی الحمد للله الذی بنعمته تتم الصالحات.

سن کے دو شعر کیا خوب ہیں جو حضرت والا کے مقام عشق اور درد محبت کی انفرادی شان کے ترجمان ہیں

ڈھونڈوگے آگر ملکوں ملکوں ملنے کے نہیں نایاب ہیں ہم تعبیر ہے جس کی حسرت و غم اے ہم نفودہ خواب ہیں ہم میں جبرت و حسرت کا مارا خاموش کھڑا ہوں ساحل پر دریائے محبت کہنا ہے آ کچھ بھی نہیں پایاب ہیں ہم

راقم الحروف عرض رسا ہے کہ الحمد لله تعالی حضرت والا سراپا محبت بیں ، عشق کا سمندر بیں ، نہ جانے کتنے دریائے محبت حضرت اقدی کے سینۂ مبارک میں موجزن بیں لیکن ہم جیسے کور باطن اس کا کیا نفان رول 🕶 ٭ 💎 💮 🗫 نان دول کار نامز باند

ادراک کر سکتے ہیں۔ در حقیقت حضرت والا دامت برکاتبم مولانا روی کے اس شعر کے مصداق ہیں ۔

بر کے از نظن خود شد یار من و اندرون من نه جست اسرار من

متوجمه : ہر تخض اپنے گمان کے مطابق میرا دوست بنا ہوا ہے لیکن میرے دل کے راز محبت سے کوئی واقف نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم کو وہ نظر عطا فرمائے جو حضرت والا کو پیچان سکے

> رے صدقہ میں اسے چٹم بصیرت ہو عطا آہ عشرت نے بھی اب تک تجھے پیچانا نہیں

الله تعالیٰ ہم سب کو حضرت والا کی صحیح معنوں میں قدر کی توفیق عطا فرمائے اور صحیح معنوں میں استفادہ کی توفیق دے اور حضرت کا سائی عاطفت ایک سو ہیں سال تک مع صحت و عافیت و دین کی عظیم الثان و بے مثال خدمت اور شرف تبولیت کے ہمارے سروں پر قائم رکھے آمین ٹم آمین۔

اس کتاب کے مطالعہ سے ان شاء اللہ تعالی صرف دعا ماتنے کا طریقہ ہی ضمیں آئے گا بھی لگ طریقہ ہی ضمیں آئے گا بھی لگ جائے گی۔ جائے گی۔

مناجات رومی کے اس درس کا اکثر حصہ السام مطابق اووا ،

فغان دوى 👐 👐 💎 💮 🗱 دوى

میں ری یونین سے تشریف لانے والے حضرت والا سے منسلک بعض علاء اور دیگر حضرات کی درخواست پر دیا گیا۔ بیہ حضرات تقریباً آٹھ ماہ تک خانقاہ میں مقیم رہے اس کئے و قنا فو قنا درس ہوتا رہا۔ اس کے بعد بقیہ حصہ ساسماھ مطابق سامواء میں مکمل ہوا جب یہ حضرات ری یونین سے دوبارہ تشریف لائے اور اب اسمال مطابق ودوراء میں الحمد لله تعالی اس کی اشاعت موری ہے۔ حضرت والا کے بعض مضامین جدیدہ و علوم نافعہ اور اشعار وغیرہ مضمون کی مناسبت کی وجہ ہے بعض مقامات پر شامل کردئے گئے ہیں جو دوران درس بیان نه ہوئے تھے۔ بعض جگه تو اس کی نشان دہی کردی گئی کہ یہ مضمون بعد کا ہے لیکن بعض مقامات پر اس کا اظہار نہیں کیا جاسکا کیونکہ مقصود نفع رسانی ہے نہ کہ تاریخی ریکارڈ کی در سکی۔ الحمد لله آج مور خد ۲۵ رقع الثاني اسماه مطابق ۲۸ جولائي ووویاء بروز جعه فغان روی کی کمیوزنگ مکمل ہوئی اور طباعت کے لئے دی جارہی ہے۔ اللہ تعالی قبول فرمائیں اور قیامت تک أمت مسلمہ کے لئے نافع بنائیں آمین۔

جامع و مرتب کے از خدام عارف باللہ حضرت اقدس مولانا شاہ محمد اختر صاحب دام ظلالھم علیناو علیٰ سانو المسلمین خانقاہ امدادیہ اشر فیہ گلشن اقبال ۲ کراچی





# فغان رومی

### <u>درس مناچات روحی</u>

۲۳ رجب المرجب المعاه مطابق ۱۱ فردری <u>۱۹۹۱</u>ء بروز دوشنبه بعد نماز عشا بمقام خانقاه الدادیه اشر فید گلشن اقبال۲ کراچی

> اے خدائے با عطا و با وفا رحم کن بر عمر رفتہ بر جفا

ار و الله تعالی سے مرض کرتے ہیں کہ اے اللہ تعالی سے عرض کرتے ہیں کہ اے اللہ آپ با عطا بھی ہیں اور باوفا بھی ہیں۔ اب سوال ہوتا ہے کہ عطا کو وفا سے کیا نسبت ہے؟ تو جواب ہے کہ ہر عطا کا سبب وفا اور محبت ہے۔ حق تعالی کے جو بے پایاں عطا و انعامات ہیں ان کا سبب اللہ تعالیٰ کی اپنے بندول کے ساتھ محبت ہے اور دنیا کے جت باعطا لوگ ہیں کسی مرحلہ پر وہ وفا سے مجبور اور عطا سے معذور ہوجاتے ہیں مشل کسی کا گہرا ووست مقروض اور عطا سے معذور ہوجاتے ہیں مشل کسی کا گہرا ووست مقروض

ہوگیا اور وہ چاہتا ہے کہ اپنے دوست کی مدد کرے لین اس کے پاس اتنا پیہ نہیں کہ اس کا قرض ادا کرسکے یا دوست کی دشمن پٹائی کررہے ہیں اور یہ دوست کی مدد کو آیا لیکن چار دشمنوں نے اے بھی پکڑ لیا۔ یہ شخص با وفا ہونے کے باوجود با عطا ہونے پر قادر نہیں، وفا سے مجور اور عطا سے معذور ہوگیا لیکن اے اللہ صرف آپ کی ذات ہے کہ کوئی چیز آپ کی عطا میں مانع نہیں ہوسکتی آپ کی ذات ہے کہ کوئی چیز آپ کی عطا میں مانع نہیں ہوسکتی کیونکہ آپ عزیز ہیں ، زبردست طاقت والے ہیں ، اور عزیز کے معنی ہیں الفادر علیٰ کل شئی و لا یُعجز ہ شیءٌ فی استعمال قدرته لین جو ہر چیز پر قادر ہو اور اپنی قدرت کے استعمال میں کوئی چیز اس کو عاجز نہ کر سکے۔ ای لئے حضور سلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو عاجز نہ کر سکے۔ ای لئے حضور سلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ

ٱللَّهُمُّ لَا مَانِعَ لِـمَا ٱغْطَيْتَ وَ لَا مُغْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ

یہ لا نفی جنس کا ہے کہ اے اللہ جنس کی کوئی نوع لیمن کوئی ہمی چیز ایک نہیں ہے کہ آپ عطا فرمانا چاہیں اور وہ اس بیس مانع ہوجائے اور جس کو آپ اپنی عطا سے محروم کریں تو کوئی عطا کرنے والا اس کو عطا نہیں کرسکتا ہجب حضرت یونس علیہ السلام کو مجھل نے نگل لیا تو وہ تین اند چروں میں ہے ، رات کا اند چرا ، مجھلی کے پیٹ کا اند چرا اور و ھو کظیم وہ گھٹ رہے ہے۔ اند چرا اور دریا کی تہہ کا اند چرا اور و ھو کظیم وہ گھٹ رہے ہے۔ وہاں کون تھا جو آپ کے پیٹر کو اس امتحان سے نجات دیتا لیکن

لفان رئى ٭ 💸 🐠 🗘 ئان رى ئ

آپ کی عطامیں کوئی چیز مانع نہ ہوئی اور دریا کی تہہ میں آپ نے عظر بروں سے بردھوا دیا:

#### لا الله الا انت سبحانك اللي كنت من الظالمين

اور اشارہ دے دیا کہ یہ پڑھ لو تو نجات پاجاؤگے۔ اور سبحانك میں یہ علم پوشیدہ ہے کہ اس وقت بھی جب کہ مجھلی نے نگل لیا ہے آپ اس وقت بھی ہب کہ مجھلی نے نگل لیا ہے آپ اس وقت بھی پاک ہیں ہر ظلم ہے، آپ ظالم نہیں ہیں ، میں ہی ظالم ہوں تو آپ ایسے باعظا ہیں اور با وفا کیسے کہ اپنے پیاروں اور وفاداروں کی سات پشت بلکہ دس پشت تک رحمت نازل فرماتے ہیں :

#### وَ أَمَّا الْحِدَارُ فَكَانَ لِغُلْمَيْنِ يَتِيْمَيْنِ فِي الْمَدِيْنَةِ وَكَانَ تَـحْتَهُ كَنْزُ لَهُمَا

اور وہ واوار جس کے نیچے دو میتم بچوں کا خزانہ وفن تھا گرری تھی
آپ نے حضرت خضر علیہ السلام سے اس کو بنوا دیا تاکہ ظالم بادشاہ
اس خزانہ کو نہ چین سکے اور اس عطا اور کرم کی وجہ آپ نے
قرآن پاک میں بیان فرمائی و گائ آبُو گھما صالحاً کہ ان دونوں
بچوں کا باپ ہمارا وفادار اور پیارا تھا اور یہ باپ کون تھا ؟ روایت
میں ہے کہ کان الاب السابع و فی روایة کان الاب العاشو یہ
ساتواں باپ تھا اور ایک روایت میں ہے کہ دسوال باپ تھا۔ آہ!

آپ کیسے باوفا ہیں کہ جو آپ کا ہوجاتا ہے آپ اس کی دس پشت

تک رحمت نازل فرماتے ہیں۔ دنیا میں بھی ہمارے ساتھ ہیں ، قبر
میں بھی ہمارے ساتھ ہوں گے میدان محشر میں بھی اور پل صراط

پر بھی اللہ ہی ساتھ وے گا ہمارا مالک دونوں جہان کا مالک ہے اور
دونوں جہان میں صرف وہی باوفا ہے۔

اور دنیا کے باعظا بادشاہ اگر مجر موں کو معاف بھی کرتے ہیں توعدالت عالیہ میں اس کا سابقہ ریکارڈ محفوظ رکھتے ہیں تاکہ اگر آئندہ مجھی وہ پھر ہے وفائی کرے تو اس کا سابقہ ریکارڈ فرد جرم عائد کرنے میں جوت فراہم کرے لیکن اے اللہ آپ ایسے باعظا ہیں کہ جس کو معاف کرتے ہیں اس کا سارا ریکارڈ ضائع کردیتے ہیں تاکہ میرا بندہ قیامت کے دن رسوا نہ ہو ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں:

اذا تاب العبد انسى الله الحفظة ذنوبه و انسى ذلك جوارحه و معالمه من الارض حتى يلقى الله و ليس عليه شاهد من الله بذنب

جب بندہ توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالی کراماً کا تبین سے اس کے گناہوں کو بھلا دیتے ہیں اور اس کے جوارح یعنی اعضاء جسم جو اس کے فلاف گوائی دیتے ان کو بھی بھلادیتے ہیں اور جس زمین پر اس نے فلاف گوائی دیتے ان کو بھی بھلادیتے ہیں اور جس زمین پر اس نے گناہ کیا تھا ( اور وہ زمین اس کے فلاف گواہ ہوتی) اس زمین سے

نان ران ٭ 🗫 👀 🗫 نان ران کا

بھی اس کے گناہوں کے نشانات کو منا دیتے ہیں یہاں تک کہ قیامت کے دن وہ اللہ سے اس حال میں ملے گا کہ اس کے گناہوں پر کوئی شہادت دینے والا نہ ہوگا۔

مولانا رومی فرماتے ہیں کہ اے اللہ آپ تو ایسے باعطا اور باوفا ہیں اور ہم استے ہی بے وفا اور پُر جفا ہیں \_

مجھ سے طغیانی و فسق و سر تھی تجھ سے بندہ پروری ہوتی رہی

لبندا اے اللہ ہماری جفاؤں پر اور ہمارے گناہوں پر نظر نہ فرمائے کہ آپ کریم ہیں ، آپ ہماری اس عمر پر جو گناہوں میں گذر گئی رحم فرما دیجئے۔

دادہ عمرے کہ ہر روزے ازال کس نداند قیمت آل درجہال

مولانا روی اللہ تعالیٰ سے عرض کرتے ہیں کہ اے خدا آپ
نے ہمیں ایسی زندگ بخشی ہے جس کے ایک روز کی قیمت دنیا میں
کوئی نہیں جانتا کہ یہ زندگی کتنی فیمتی ہے۔ اس کی ایک سانس میں
انسان کافر سے مومن ، فاسق سے ولی ، جبنمی سے جنتی بن سکتا ہے
اور اگر اس کی قیمت نہ بچپانی اور زندگی کو ضائع کردیا تو موت کے

اللون دول المحاجمة ( المحاجمة و المحاجمة ( المحاجمة و ا

وقت حسرت ہوگی کہ آہ جس سائس میں ہم اللہ کو راضی کر کے دائی جنت حاصل کر سکتے تھے اس کو ہم نے دنیا کی عارضی لذتوں میں ضائع کردیا اور موت کے وقت وہ مہلت ختم ہوگئی وقت اور موت کے وقت وہ مہلت ختم ہوگئی وگئی اللہ نفشا إذا جَآءً اُجُلْهَا

اور الله کسی مخف کو ہر گر مہلت نہیں دیتا جب کہ اس کی میعاد عمر ختم ہونے پر آجاتی ہے۔ اس وقت اس زندگی کی ایک سانس کی قیمت معلوم ہوگی کہ اگر بادشاہ اپنی ساری سلطنت حضرت عزرائیل علیہ السلام کے قدموں میں ڈال دے کہ مجھے ایک لیحہ کی مہلت دے دو تاکہ میں توبہ کرکے اللہ کو راضی کرلوں تو مہلت نہ ملے گی۔ یہ ایک قیمتی زندگی ہے۔ پس اے اللہ ہمیں توفیق دے دیجے کہ جم آپ کو یاد کرکے اور آپ کو راضی کرکے اور مہلت حیات سے ہم آپ کو یاد کرکے اور آپ کو راضی کرکے اور مہلت حیات سے پورا پورا فائدہ الحاکم ابدی کامیابی حاصل کرلیں۔ ا

خرج کردم عمر خود را دمبدم در دمیدم جمله را در زیر و بم

اے خدا ایسی فیمتی زندگی کو میں نے زیر و بم لیحنی لہو و لعب میں پھونک ڈالا۔

## ورس مناجات رومی

۲۵ رجب الرجب <u>السما</u>ه مطابق ۱۲ فرور<u>ی ۱۹۹۱</u>، بروز منگل بعد فهاز عشا بمقام خانقاه امدادیه اشر فیه محکثن اقبال۲ کراپی

اے خدا فریاد ازیں فریاد خواہ داد خواہم نے زکس زیں داد خواہ

الد نشاھ فرد الله الله عنها فرياد سے پہلے بشويد محذوف ہے يعنى اے خدا اس محض كى فرياد كو سُن ليج جو اس وقت فرياد كرم ہے ۔ بين كى سے انساف نہيں چاہتا گر اس ذات سے جو انساف غين اس داد خواى كرنے والے اپنے انساف عطا فرمانے والى ہے يعنى اس داد خواى كرنے والے اپنے انساف عل كى آپ سے دادخواى كرتا ہوں اور آپ سے انساف چاہتا ہوں۔

اور دوسرے معنی میہ بھی ہیں کہ میں مجنشش جاہنا ہوں اس ذات سے جس کو بخشش کرنا محبوب ہے۔

مولانا کی مراد یہ ہے کہ اے فریادیوں کی فریاد سننے والے آپ سے فریاد ہے کہ آپ نے فریاد ہے کہ آپ نے فریاد ہے کہ آپ نے آیت فالھمھا فجودھا و تقواہا نازل فرماکر ہمیں دو قتم کا اختیار دیا ہے ، تقویٰ کا بھی اور فسق و فجور کا بھی جس سے ہم بہت بری آزمائش میں ہیں۔ فرشتے تو مجبور اطاعت ہیں ،وہ

گناہ کر ہی نہیں سکتے لیکن ہمارے اختیار کے درخت میں دو شاخیں ہیں۔ایک شاخ اطاعت کی ہے اور دوسری شاخ نافرمانی کی ہے کہ اگر چاہو تو تقویٰ کا اور اللہ تعالیٰ کی رضا کا میٹھا کچل حاصل کرلو اور اگر چاہو تو گناہ کرکے اللہ کے فضب کا کڑوا کچل لے لو یعنی ہمیں اختیار ہے کہ چاہو تو اللہ کے فرمال بردار بن کر دلی اللہ اور رشک بایزید بن جاؤ اور چاہو تو نافرمانی کرکے ننگ ابلیس آور ننگ بزید بن جاؤ۔

اے خدا فریاد ہے کہ اختیار خیر و شرکی کشکش سے ہم سخت آزمائش میں ہیں کیونکہ ہمارا نفس بہت نالائق ہے جس سے ہمیں سخت خطرہ ہے کہ آپ کے دئے ہوئے اختیار کو غلط استعمال کرجائے گا یعنی اطاعت و فرمال برداری کی شاخ پر بیٹھنے کے بجائے فتی و نافرمانی کی شاخ پر بیٹھ جائے گا کیونکہ اس کی فطرت آپ نے بیان نافرمانی کی شاخ پر بیٹھ جائے گا کیونکہ اس کی فطرت آپ نے بیان فرمادی کہ امارہ بالسوء ہے لہذا اندیشہ ہے کہ نیکی اور بدی کے اختیار میں اپنی فطرت کے سب میہ بدی کو بی اختیار کرنے گا لہذا اندیشہ ہے کہ نیکی اور بدی کے اختیار میں اپنی فطرت کے سب میہ بدی کو بی اختیار کرنے گا لہذا کررہا ہوں کہ اس نفس کے خلاف آپ کی عدالت عالیہ میں فریاد داخل کررہا ہوں کہ اس نفس کے خلاف آپ کی عدالت عالیہ میں فریاد داخل کررہا ہوں کہ اس نفس کے خلاف آپ کی عدالت عالیہ میں فریاد داخل کے اختیار سے مجھ کو خرید لیج اور اپنے خاص کرم اور خاص توفیق کے اختیار سے مجھ کو خرید لیج اور اپنے خاص کرم اور خاص توفیق سے مجھے نیک کاموں پر مضطر کرد ہیجئے۔

دراصل مولانا کا بیہ شعر مشکوۃ نبوت سے مستنیر ہے اور اس

نوان دول کی پیده اور ۱۳ کی پیده دول کا پیدول

مدیث پاک کی شرح ہے

يَاحَىٰ يَا قَيُّوْمُ بِرَحْمَتِكَ ٱسْتَغِيْتُ ٱصْلِحَ لِيَ شَانِيْ كُلَّهُ وَ لَا تَكِلْنِيْ إِلَى نَفْسِيْ طَرْفَةَ عَيْنِ

جب دشمن ستاتا ہے تو مظلوم سر کار کی عدالت عالیہ میں استغاثہ دائر کرتا ہے اور وہ مدعی کہلاتا ہے اور جس کے خلاف استغاثہ دائر ہوتا ہے اس کو مدعا علیہ کہتے ہیں اور فریاد کے مضمون کو استغاثہ کہتے ہیں۔

اس دعا میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اُمت کو سکھادیا کہ جب شہیں کوئی ستائے خواہ وہ تمہارا داخلی دشمن نفس ہو یا خارجی دشمن شیطان یا انسان ہو تو تم جی و قیوم کی سرکار عالیہ میں اپنا استغاثہ و فریاد داخل کردو کیونکہ یہ وہ سرکار عالیہ ہس کی کا نئات میں کوئی مثال نہیں ، حق تعالیٰ کی ذات حی ہے ای اُزَلا اُبَدا وَ حَیالهُ میں کوئی مثال نہیں ، حق تعالیٰ کی ذات حی ہے ای اُزَلا اُبَدا وَ حَیالهُ کی اور اسی عین کوئی مثال نہیں ، حق تعالیٰ کی ذات حی ہے اور ہمیشہ زندہ رہ گا اور اسی سے ہر شے کی حیات قائم ہے اور اللہ قیوم بھی ہے یعنی گا اور اسی سے ہر شے کی حیات قائم ہے اور اللہ قیوم بھی ہے یعنی قائم ہے اور دوسروں کو اپنی صفت قیومیت سے سنجالے ہوئے ہے۔ یہ معنی ہیں جی و قیوم کے اور دوسروں کو اپنی صفت قیومیت سے سنجالے ہوئے ہے۔ یہ معنی ہیں جی و قیوم کے۔

اور جس عدالت میں میہ استفاقہ دائر کیا جارہا ہے وہ حق تعالیٰ کی رحمت کی عدالت ہے ہو حمتك استغیث ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم

بارگاہ كبريا ميں عرض كرتے ہيں كد اے اللہ ميں آپ كى رحمت كى عدالت ميں اپنى فرياد داخل كرتا ہوں۔

اور مضمون استغاثہ ہے اصلح لی شانی کله و لا تکلنی الی نفسی طرفة عین جس میں فریاد کا ایک شبت اور ایک منفی مضمون ہے یعنی اللہ تعالیٰ ہے ہر حالت کی اصلاح کی شبت فریاد ہے اور نفسی کے حوالہ نہ کرنے کی منفی فریاد ہے اور دنیوی عدالتوں میں جب مظلوم فریاد کرتا ہے تو مضمون استغاثہ طویل ہوجاتا ہے اور پھر بھی کثرت الفاظ میں مفہوم تلیل ہوتا ہے لیکن کلام نبوت کا انجاز ہے کہ دو مختصر جملوں میں آپ شاہ نے دونوں جہان کی حاجتیں ہیش فرمادیں کیونکہ آپ جوامع الکلم یعنی کلمات جامعہ سے نوازے گئے تھے۔ جوامع الکلم یعنی ہیں کہ قلیل الفاظ میں نوازے گئے معنی ہیں کہ قلیل الفاظ میں کشر معانی نبال ہوتے ہیں۔

فریاد کا شبت مضمون اصلح کمی شانی کله ہے لیمن میری ہر حالت کو درست فرماد بیجئے خواہ وہ حالت دنیا کی ہو یا آخرت کی ۔ مثلاً اگر کوئی دعمن ستارہا ہے تو اس کی ایذا رسانیوں سے نجات دے دیجئے ، کوئی جسمانی خطرناک مرض پیدا ہورہا ہے تو اس کو شفاء عطا فرماد بیجئے۔ اس طرح آخرت کے کاموں میں غفلت ہورہی ہو ، نماز روزہ میں سستی ہورہی ہو تو اس کو دور فرماد بیجئے ، کسی گناہ کی عادت ہو تو اس سے تو ہو کی عادت ہو تو اس کو دور فرماد بیجئے ، کسی گناہ کی عادت ہو تو اس سے تو ہو کی عادت عطا فرما دیجئے

یعنی جسمانی صحت بھی عطا فرمایے اور روحانی صحت بھی عطا فرمایے اور گری کو بنا دیجے اور اپنے نام کی لذت اور عبادت کی مشاس اور ایمان کی طاوت نصیب فرما دیجے اور محلّهٔ تاکید ہے بعنی ہماری کوئی حالت ایسی نہ رہنے پائے جس پر آپ اپنی نگاہ کرم نہ ڈالیس اور ماری گری کو نہ بنادیں۔ بس دنیا کی ہر حالت کی در تھی کی اور آخرت کی ہر حالت کی در تھی کی اور آخرت کی ہر حالت کی در تھی کی در تھی کی فریاد اصلح لی شانی کلا کے اس مختصر سے جملہ میں ہے۔ کلام نبوت کی جامعیت کا سے اعجاز ہے۔

اور استغاثہ کا منفی مضمون و لا تکلنی الی نفسی طرفة عین ہے اور جس کے خلاف ہیر استفاللہ دائر کیا جارہا ہے وہ مدعا علیہ کون ہے؟ یعنی وہ کون وسمن ہے جس کے خلاف رحت الہید کی عدالت میں سے فریاد واخل کی جار بی ہے؟ وہ نفس ہے جس کا ذکر استخافہ میں سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمارہ ہیں کہ سب سے بڑا و حمن میر الفس ہے اور یہ اتنا بڑا و ممن ہے کہ ملک جھکنے میں وار کرکے آدی کو تباہ كرسكتا ہے ۔ ديكھنے كتنا ہى برا دستمن ہو ، حملہ كے لئے يہلے كچھ اسلحہ سنعالے گا ، کچھ خود سنبھلے گا، وار کے لئے کچھ نشانہ لگائے گا ، لمک جھکتے ہی وار نہیں کر سکتا۔ لیکن یہ صرف نفس دعمن ہے جو یک جھیلنے میں انسان کو ہلاک کرسکتا ہے ، بلک جھیکی اور قصدا کفر کا عقیده دل میں ڈال دیا اور اسی وقت کافر بنادیا یا بلک جھکنے میں کسی گناہ کا ارادہ دل میں ڈال دیا اور گناہ میں مبتلا کرکے فاحق بنادیا۔ ای

لئے سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم أمت کو سکھارہ ہیں کہ اے اللہ پک جھپکنے بحر کو مجھے میرے نفس وشمن کے حوالے نہ سیجئے کیونکہ میرا سب سے بڑا دشمن میرا نفس ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ

#### إِنَّ أَغْدًا عَدُولًا فِي جَنْبَيْكَ

تیرا سب سے بڑا دشمن تیرے پہلو میں ہے اور اس سے مراد نفس ہے جو پہلو میں چھپا بھیٹا ہے اور گھر کا دشمن باہر کے دشمن سے زیادہ خطرناک ہوتا ہے۔ شیطان تو باہر کا دشمن ہے ، وہ تو ایک بار وسوسہ ڈال کر چلا جاتا ہے کیونکہ اس کے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ ایک می آدمی کے پیچھے لگا رہے لیکن نفس تو ہر وقت پہلو میں ہے لبذا بار بار گناہ کا تقاضا کرتا ہے۔ حضرت حکیم الامت فرماتے ہیں کہ شیطانی وسوسہ اور نفسانی وسوسہ میں بہی فرق ہے کہ اگر ایک بار گناہ کا تقاضا ہوا تو یہ شیطان کی طرف سے ہے اور جب بار بار گناہ کا تقاضا ہو تو ہوشیار ہوجاؤ کہ یہ نفس کی طرف سے ہے۔ اللہ تعالی نے نفس کی حقیقت بتادی کہ

#### إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةُ بِالسُّوْءِ

یعن کثیر الامر بالسوء ہ، بہت زیادہ بُرائی پر اکسانے والا ب لبدا نفس کے شر سے کون نے سکتا ہے؟ اِلّا مَا رَحِمُ رَبَّیٰ جس پر حق

تعالیٰ کی رحمت کا سامیہ ہو۔ علامہ آلوی فرماتے ہیں کہ میہ ما ظرفیہ زمانیہ مصدریہ ہے جس کا ترجمہ ہوگا ای فی وقت رحمہ رہی کہ جس وقت میرے رب کی رحمت کا سامیہ ہوگا تب نفس کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔

پس ای حدیث یاک کی روشنی میں مولانا روی اللہ تعالیٰ ہے فریاد کررے ہیں کہ اے فریادیوں کے فریاد رس میری فریاد کو س کیجئے کہ میں اینے نفس کی بیداد کی آپ ہی سے داد رسی حابتا ہوں كه مجھے ميرے اس نفس امارہ كے افتيار كے حوالہ نه سيجئے ورنه يہ نفس مجھ کو بدی کی راہ پر لے جائے گا لبدا نفس کے ہاتھوں سے مجھے قرید کر اپنی رحمت کے سائے میں رکھے۔ اگر آپ کی رحمت کا ساید اس نفس پر بڑگیا تو یہ کر مس بھی پھر باز شاہی اور باز سلطانی کا كردار ادا كرسكنا ب اور آب كى بارگاه مين تجده ريز و اشكبار موسكنا ہ ، اور میرے قلب و جال آپ سے اس درجہ چیک سکتے ہیں کہ ساری کا نات مجھے آپ سے ایک بال کے برابر جدا نہیں کر علی لبذا آب ہمیشہ اور ہر لحد مجھے این رحمت کے سائے میں رکھئے، ایک لحد كے لئے مجھ كو ميرے نفس كے بيرد ند يجيئے ورند خوف ب كديد راہ طاعت و سعادت کو چھوڑ کر راہ شقاوت اختیار کرلے کیونکہ معصیت شقادت کی راہ ہے اور ترک معصیت نزول رحمت کی دلیل ہے۔ ای لئے ہمیں حدیث یاک میں سے دعا بھی سکھائی منی کہ:

#### ٱللَّهُمُّ ارْحَمْنِي بِتَرْكِ الْمَعَاصِي وَ لَا تُشْقِنِي بِمَعْصِيْتِكَ

اے اللہ ہم پر وہ رحمت نازل فرمادے جس سے ہمیں گناہ چھوڑنے کی نوفیق ہو اور اپنی نافرمانی سے ہمیں شقی اور بد بخت نہ ہونے دیجئے وَلَا تَكِلْنِی اِلْنی نَفْسِیٰ طَرْفَةَ عَیْنِ اور ہمیں ایک پل کے لئے ہمارے نفس کے حوالہ نہ سیجئے۔ اس شعر میں مولانا رومی میں فریاد کررہ ہیں جس کی تعلیم ندکورہ حدیث پاک میں دی گئی ہے۔

داد خود چومن ندادم درجهال عمر شد هفتاد سال از من جهال

میں نے دنیا میں خود اپنے ساتھ انساف نہیں کیا لیمیٰ گناہ کرلئے اور اپنے اوپر ظلم کیا یہاں تک کہ عمر کے ستر سال گذر گئے اور میں تن پروری و تن پرتی میں مشغول رہا۔ جسم کا جو گھوڑا مجھے اس لئے دیا گیا تھا کہ اس کے ذریعہ میں آخرت کا سفر طے کروں لیمن اپنے اعضاء سے نیک اعمال کرکے آخرت کی کامیابی حاصل کروں لیمن میں جسم کی سواری کو مقصود سمجھ جیٹا اور اس کی آرائش و زیب و زینت میں مشغول ہو کر سفر سے غافل ہو گیا حالانکہ سے سواری مقصود رضاء حق اور فرائی مقاود رضاء حق اور فلاح آخرت تھی ذریعہ مقصود کھی ، منزل مقصود رضاء حق اور فلاح آخرت تھی کی سواری مقصود سے خافل ہو گیا حالانکہ سے سواری مقصود سے خافل ہو گیا حالانکہ سے مقاود کھی اور خرام مقصود سے خافل ہو گیا اور آخرت کھی گیا کہ اپنے مقصود سے خافل ہو گیا اور آخرت کی سفر سے کا سفر طے کرنے کے بجائے اس جسم کو حرام ہو گیا اور آخرت کا سفر طے کرنے کے بجائے اس جسم کو حرام

المان رئى كىلىدى كىلىدى

لذتیں دیتا رہا یہاں تک کہ اب میں عمر کے آخری حصہ میں پہنی گیا اب سوائے رہنا ظلمنا انفسنا کے کوئی چارہ نہیں۔ پس آپ میری نالا تقیوں کو معاف فرماد بیجئے اور توبہ سے میرے ماضی کو معاف اور حال کو اصلاح اعمال سے درست اور مستقبل کو عزم علی التویٰ سے روشن فرماد بیجئے۔

## داد خود از کس نیابم جز مگر زانکهست از من بمن نزدیک تر

میں کسی سے بخش و رحم و انصاف نہیں پاسکتا ہی کہ اپ نفس اور اپنی جان سے بھی نہیں پاسکتا بلکہ صرف اس ذات سے پاسکتا ہوں جو میری روح اور نفس سے بھی زیادہ مجھ سے قریب ہے یعنی اے اللہ بخشش و انصاف میں صرف آپ سے پاسکتا ہوں کیونکہ آپ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے کہ

نحن اقرب اليه من حبل الوريد

ہم انسان کے اس قدر قریب ہیں کہ اس کی رگ جان ہے بھی زیادہ۔

احقر جامع عرض كرتا ہے كه احقر كا ايك قطعه الى مقام كے مناسب ہے الى كئے نقل كرتا ہوں \_

Strangerick) \*\*\* \*\*\* (Strong of

ایبا مجبوب کوئی دکھلائے ہو جو ہر دم دل حزیں کا حبیب جو ہو موجود دل کی دھڑکن میں رگ جاں ہے بھی ہو زیادہ قریب

پس جب میرا نفس اور میری روح آپ کے مقابلہ میں مجھ سے دور بیں اور آپ میرے نفس و روح سے بھی نزدیک تر بیں البذا آپ بی بخشش و عطا کے اہل بیں اس لئے میں آپ بی سے فریاد ری و داد خوابی کروں گا فانت المستعان و علیك البلاغ و لا حول ولا قوۃ الا باللہ کیونکہ آپ بی اس قابل ہیں جس سے مدد طلب کی جائے اور ہماری مدد کو پنچنا آپ پر احسانا و تفصلا واجب ہے اور ہم میں گناہوں سے بیخے کی طاقت نہیں ہے گر آپ کی حفاظت سے اور نمین کی دو سے۔

ایں چہ عُل است اے خدا برگردنم ورنہ عُل باشد کہ گوید من منم

اے خدا یہ کیما طوق ہے جو مثل قیدیوں کے میری گردن میں پڑا ہوا ہے۔ دراصل میہ عجب و کبر کا طوق ہے اور اس کی دلیل یہ ہے کہ اگر میہ طوق میری گردن میں نہ ہوتا یعنی عجب و کبر میں اہتااء نہ ہوتا تو کون کہتا کہ میں میں ہوں۔ یہ میں میں کرنا دلیل ہے کہ میہ

فخص عجب وكبر ميں گرفتار ہے۔ عجب نام ہے خود بني و خود ستائى كا يعنى اپنے كو اچھا سجھنا اور اپنى كسى خوبى اور صفت مثلاً اپنے علم و عمل يا حسن و جمال يا دولت و مال وغيرہ كو اپنا ذاتى كمال سجھنا، عطاء حق نہ سجھنا اور كبر يہ ہے كہ اپنے كو اچھا بھى سجھنا اور دوسروں كو حقير سجھنا اور حق بات كو قبول نہ كرنا جيسا كہ حديث پاك بيں كبر كى علامت بيان فرمائى گئى كہ الْكِبْرُ بَطَرُ الْحَقِ وَ غَمْطُ النّاسِ اور كى علامت بيان فرمائى گئى كہ الْكِبْرُ بَطَرُ الْحَقِ وَ غَمْطُ النّاسِ اور عب محروم كرنے والے ہيں۔

سیجھنے والا مستحق لعنت ہوتا ہے اور خود بنی کی ایک مثال میرے دل
کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی کہ جیسے کوئی عشق کا دعویٰ کرنے والا
محبوب کے سامنے ہو اور بجائے محبوب کو دیکھنے کے آئینہ میں اپنے
ہی خد و خال دکھ رہا ہو تو بتاہے ایسے عاشق کو محبوب پیند کرے گا؟
یا جوتے مار کر بھگا دے گا؟ ای طرح خود ستائی و خود بنی والا حق
تعالیٰ کی نظر میں سخت مبغوض ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کو اپنے
قرب سے محروم فرمادیتے ہیں۔ یہی مضمون احترف اپنی فاری
مثنوی میں بیان کیا ہے جس کے دو شعر یہ ہیں ۔
مثنوی میں بیان کیا ہے جس کے دو شعر یہ ہیں ۔
ہنینیں عاشق کہ معثوقے بدید

بین مان مه وسے برید پیش آل معثوق روئے خود بدید پس چرا غیرت نیاید دلبرال بھنیں عشاق را چو خر برال

جیسے کوئی عاشق اپنے محبوب کے سامنے ہو لیکن محبوب کو دیکھنے کے بجائے آئینہ میں اپنے چہرہ کو دیکھے رہا ہو تو کیا محبوب کو غیرت نہ آئے گی اور ایسے عاشق کو گدھے کی طرح ہائک کر اپنے پاس سے بھگانہ دے گا؟

اور كبر عجب سے اشد ہے كہ متكبر خود كو اچھا ہى نہيں سجھتا دوسروں كو حقير بھى سجھتا ہے اس كے اللہ تعالی اس كو گراديتے ہيں اور مخلوق کی نظر میں مجھی ذلیل کردیتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں:

وَ مَنْ تَكَبُّرُ وَضَعَهُ اللَّهُ فَهُو ۚ فِي أَغَيْنِ النَّاسِ صَعِيْرٌ وَ فِي نَفْسِهِ كَبِيْرٌ حَتَّى لَهُوَ أَهْـوَنُ عَلَيْهِمْ مَنْ كُلْبِ أَوْ جِنْزِيْرٍ

جو اپنے کو بڑا سجھتا ہے اس کو خدا گرادیتا ہے پس وہ لوگول کی نگاہوں میں چھوٹا اور حقیر ہوتا ہے گر اپنے دل میں اپنے کو بڑا سجھتا ہے یہاں تک کہ لوگوں کے نزدیک وہ کتے اور سور سے بھی زیادہ ذلیل ہوجاتا ہے۔

مولانا کا مقصد اس شعر سے بیہ ہے کہ اے اللہ عجب و کبر کا طوق ہماری گردن میں ہے اور ہم اس سے پاکی اور براہ ت کا اعلان کیے کر کتے ہیں جبکہ اس کی علامات واضح طور پر ہمارے اندر موجود ہیں کہ ہم خود بنی و خود ستائی میں جتلا ہیں اپس آپ اس طوق کو ہماری گردن سے نکال دیجئے اور اپنی مجت کا طوق ہماری گردن میں ذال دیجئے تاکہ ہم آپ کے نور میں غرق ہوجا کیں جس کو مولانا فرماتے ہیں ۔

نور او در نیمن و بسرو تحت و فوق بر سر و بر گردنم مانند طوق

آپ کا نور میرے وائی بائیں اوپر نیجے ہو اور میرے سر اور

گردن میں مانند طوق آجائے لیعنی آپ کے ذکر و طاعت کے نور میں ہم غرق ہوجائیں۔

مولانا کا بیہ شعر دراصل مقتبس ہے اس حدیث پاک سے جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا ما گلی کہ :

اللَّهُمُّ اجْعَلْ فِي قَلْبِي نُوْراً وَ فِي بَصَرِي نُوْراً وَ فِي مَصَرِي نُوراً وَ فِي سَمَعِي نُوراً وَعَنْ شِمَالِي نُوراً وَ خَلْفِي سَمَعِي نُوراً وَعَنْ شِمَالِي نُوراً وَخَلْفِي نُوراً وَ مِنْ اَمَامِي نُوراً وَاجْعَلْ لِي نُوراً وَ فِي شَعْرِي نُوراً وَ فِي مَصَبِي نُوراً وَ فِي شَعْرِي نُوراً وَ فِي شَعْرِي نُوراً وَ فِي شَعْرِي نُوراً وَ فِي نَشْرِي نُوراً وَ فِي شَعْرِي نُوراً وَ فِي نَشْرِي نُوراً وَ فِي نَفْسِي نُوراً وَ اجْعَلْ مِنْ فَوْقِي نُوراً وَ مِنْ تَحْتِي نُوراً وَ مِنْ تَحْتِي نُوراً وَ الْحَمِي نُوراً وَ مِنْ تَحْتِي نُوراً وَ الْحَمِي نُوراً وَ مِنْ تَحْتِي نُوراً وَ مِنْ تَحْتِي نُوراً وَ الْحَمِي نُوراً وَ مِنْ تَحْتِي مُنْ فَوْلًا وَ مِنْ تَحْتِي نُوراً وَ مِنْ تَحْتِي مُنْ فَوْراً وَ مِنْ تَحْتِي مُ نُوراً وَ مِنْ اللَّهُمُّ اعْطِيلَى نُوراً وَ مِنْ تَحْتِي مُ نُوراً وَ مِنْ اللَّهُمُ الْعِلْمُ فِي الْمُؤْلِقُولُ وَا وَالْمُولِي مُنْ الْمُؤْلِقُولِ اللَّهُمُ الْمُؤْلِقُ فَيْ اللَّهُمْ الْمُؤْلِقُ مِلْ اللْمُ اللَّهُمْ الْمُؤْلِقُ مِلْ اللَّهُمْ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُولِ اللَّهُمُ الْمُؤْلِقُ اللْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُولِ الْمُؤْلِقُ الْمُولِقُولِ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولِ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُول

خوجمہ : اے اللہ عطا فرما میرے دل میں نور اور میری بینائی میں نور اور میری شنوائی میں نور اور میری دائنی طرف نور اور میرے بائیں طرف نور اور میرے بیچھے نور اور میرے سامنے نور اور عطا فرما میرے لئے ایک خاص نور اور میرے اعصاب میں نور اور میرے گوشت میں نور اور میرے خون میں نور اور میرے بالول میں نور اور میرے پوست میں نور اور میری زبان میں نور اور کردے میری جان میں نور اور کردے میری جان میں نور اور میرے اور میرے اور میری خون میں نور اور کردے میری کردے میری کردے میری کردے میری کردے میرے اور نور اور میرے بیجے نور عظا فرما۔

### زانکه خاصال را تو مبرو کردهٔ ماه جانم را سیه رو کردهٔ

مولانا روی حق تعالی سے عرض کرتے ہیں کہ خاص بندول کی جان کو بہ برکت تقوی آپ نے ماہ رو کردیا یعنی چاند کی طرح روشن کردیا اور ہماری جان کو بوجہ ہماری شامت اعمال سیاہ رو کردیا۔

اب آگر کوئی اعتراض کرے کہ مولانا نے سیاہ رو کرنے کی نبست اللہ تعالی کی طرف کی ہے اس سے بظاہر بے ادبی لازم آتی ہے تو اس کا جواب سے ہے کہ اللہ تعالی کی طرف نبست نہیں ہے بلکہ نبست نہیں ہے بلکہ نبست اپنی شامت اعمال اور معاصی پر استمراد کی خوست کی طرف ہے جس پر بطور سزا سے سوء قضا مسلط کی گئی جیسے اللہ تعالی طرف ہے اللہ تعالی کے طرف نبیت نبین کے خوست کی خ

خَتَمَ اللَّهُ عَلَى قُلُولِهِمْ وَعَلَى سَمَعِهِمْ وَ عَلَى ٱلْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ وَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ

مہر لگادی اللہ تعالیٰ نے ان کے دلول پر اور ان کے کانوں پر اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے اور ان کے لئے عذاب عظیم ہے۔

اب اگر کوئی کہے کہ جب اللہ نے مہر لگادی تو ایمان نہ لانے میں اہل گفر کا معذور ہونا لازم آتا ہے تو اس کا جواب تھیم الامت نے بیان القرآن میں دیا کہ ان کے مسلسل گفر و طغیان اور بغض و

عناد اور مخالفت حق کے سبب ان کے اندر قبول حق کی استعداد بی ختم ہو گئی حالانکہ جیہا کہ حدیث باک میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر تخص کے اندر قبول حق کی استعداد رکھ کر دنیا میں بھیجا ہے لیکن آدمی اپنی اغراض نضانی و خود غرضی اور ضد اور سرکشی کے سب حق کی مخالفت کرتا ہے جس سے وہ استعداد فنا ہوجاتی ہے۔ البذا جب انبول نے طے کرلیا کہ ہم تمام عمر کفریر قائم رہیں گے اور بھی ا یمان نه لا کیں گے، ہمیشہ حق کی مخالفت کریں گے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے قلوب یر مبر لگادی کہ جب تم نے قبول حق کی این استعداد بی برباد کرلی توجاؤاب کفری پر مرو تواس مبر لگانے کا سب ان کا كفرے نہ كديد مبرأن كے كفركا سبب بي يعنى ان كے مسلسل كفر کے سبب بیہ مبر لگادی گئی، بیہ نہیں کہ مبر لگانے سے کفر ان کا مقدر ہوا۔ اور اس کی مثال حضرت حکیم الامت نے عجیب دی کہ جیے کوئی کریم مسی مفلس کا ہزار روپے وظیفہ مقرر کردے کیکن وہ نالائق بجائے قدر کرنے کے ہزار رویے کے نوٹوں کو جلا کر ضائع کردیتا ہے۔ اس کریم نے بارہا اس نامعقول حرکت سے منع بھی کیا لیکن وہ نالائق این حرکت سے باز نہیں آتا تب وہ کریم اعلان کرتا ہے کہ اس نے مسلسل جارے عطیہ کی ناقدری کی لہذا اب ہم اس کا وظیفہ بند كرتے ہيں اوراب مجھى اس كو وظيفہ ندويں گے۔ بس يبى سے ختم الله على قلوبهم اور قرآن ياك كى ايك آيت دوسرى آيت

کی تغییر کرتی ہے چنانچہ اس آیت کی تغییر دوسری آیت میں ہے۔ حق تعالی ارشاد فرماتے ہیں بل طبع الله علیها بکفرهم ہم نے ان کافروں کے داوں پر جو مہر لگائی ہے اس کا سبب ان کا گفر ہے کہ ان کا ارادہ تا حیات اس طغیان و سرکشی پر قائم رہنے کا ہے۔ لبذا یہ مہر اُن کے گفر و سرکشی کا خمیازہ ہے۔

حكيم الامت مجد دالملت مولانا اشرف على صاحب تفانوي رحمة الله عليه فرماتے میں كه اگر كوئى اعتراض كرے كه كافر مثلاً بجاس سال کفر کرتا ہے اور مومن پھای سال ایمان پر رہتا ہے تو عدل کا تقاضا ہے تھا کہ کافر کو پیاس سال دوزخ میں ڈال دیا جاتا اور مومن كو پياس سال كے لئے جنت دے دى جاتى ليكن كافر كے لئے خلود فی النار اور مومن کے لئے خلود فی الجنة کیوں ہے؟ او اس کا جواب سے ب کہ سے خلود بوجہ ان کی نیت اور ارادہ کے بے چونکہ كافر كا ارادہ يه ب كه اگر قيامت تك زندہ رہول گا تو كفرير بى قائم رہوں گا لبذا اس کی اس نیت کی وجہ سے خلود فی النار ہے اور مومن کی نیت چونکہ یہ ہے کہ اگر قیامت تک زندہ رہا تو ایمان پر بی رہوں گا ، اللہ بی کا ہوکر رہوں گا اس لئے مومن کے لئے 

(51,24,25) \*\* (51,045)

هر دوری دستا چهات و دری دسی ۲۹ رجب الرجب ساسیاه مطابق ۱۳ فردری افواه بروز بده بعد نماز عشا بمقام خافتاه امدادیه اشرفید مکشن اتبال۲ کراپی

خواجه تاشانیم اما تیشه ات می شگافد شاخ را در بیشه ات

ارشاہ فرمایا کہ ایک بادخاہ کے کی علام آپس میں خواجہ تاش کہلاتے ہیں۔ مولانا روی اللہ تعالیٰ سے عرض کرتے ہیں كه أے خدا آپ مارے مالك بين اور عم سب بندے آپس ميں خواجہ تاش ہیں اور دنیا کے جنگل میں آپ کا بیشہ شاخوں کی تراش خراش اور اصلاح کرتا رہتا ہے لینی بندوں کے نفوی کے اصل مركى آپ بين اگر آپ نه جابين تو كسى كى اصلاح نہيں ہو على -جس طرح جس باغ کے در خوں کا کوئی مالی نہ ہو تو اس کی شاخیں بے بھم اور ٹیڑھی میڑھی ہوتی ہیں اور جن در ختوں کا مالی ہوتا ہے تو وہ در خت نہایت موزول خوبصورت اور سبک ہوتے ہیں کیونکہ ب جملم شاخوں کو مالی اور باغیان کا نما رہتا ہے ، ای طرح جو ﷺ سے این اصلاح نفس کا تعلق رکھتے ہیں ان کے اخلاق و اعمال نہایت معتدل اور پیارے ہوتے ہیں کہ جو اُن کو دیکھتا ہے ان کے اخلاق

حمیدہ سے متاثر ہوتا ہے لیکن حقیقی مرکی اور مصلح اللہ تعالی ہیں مگر عادة اللہ یبی ہے کہ تزکید کا دروازہ اور ظاہری وسیلہ رجال اللہ ہیں ای لئے قرآن پاک میں ارشاد باری تعالیٰ ہے:

> ولفد ارسلنا موسى باياتنا ان اخرج قومك من الظلمت الى النور (ابراهيم ٢٠)

اے مولی اپنی قوم کو اند حیروں سے نور کی طرف نکالئے۔ حضرت حکیم الامت مجدد الملت مولانا اشرف علی صاحب تفانوی رحمة الله علیہ تفییر بیان القرآن کے حاشیہ مسائل السلوک میں تحریر فرماتے میں :

> استاد الاخراج الى النبى مع كون المحرج الحقيقى هو الله فيه اقوى دليل ان للشيخ مدخلا عظيما في تكميل المريد.

ظلمتوں سے نور کی طرف اخراج کی نسبت نبی کی طرف کرنا باوجودیکہ تخرج حقیقی تو اللہ تعالیٰ بی بیں اس میں نہایت قوی دلیل ہے کہ شخ کو مرید کی شخیل اصلاح میں زبردست وظل ہے۔ بس اہل اللہ درواز و تزکیہ بیں وسیلہ تزکیہ بیں ، اصل مزکی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جیہا کہ دوسری آیت میں ارشاد ہے:

الله ولى الذين امنوا يخرجهم من الظلمات الى النور



الله تعالی ظلمت سے نور کی طرف نکالتا ہے اور جیبا کہ ایک اور آیت میں فرمایا:

وَلَـوْلَافَـضْلُ اللَّهِ عَلَـيْكُمْ وَرَحْمَتُـهُ مَا زَكَىٰ مِنْكُمْ مِنْ آخَـدِ آبَداً وَلَكِنَّ اللَّهَ يُزَكِّىٰ مَنْ يَّشْآءُ (سورة النور پُا )

اس آیت کے مخاطب اول سحابہ ہیں ، سحابہ سے خطاب ہورہا ب
کہ اے سحابہ اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو
قیامت تک تم میں سے کوئی پاک نہیں ہوسکتا تھا لیکن اللہ تعالیٰ جس
کا چاہتا ہے تزکیہ فرماتا ہے۔ تو جب سحابہ جن کو سید الانبیاء سلی اللہ
تعالیٰ علیہ وسلم کے آقاب نبوت کی صحبت حاصل تھی ، اس آقاب
نبوت کی صحبت کہ ایسا آقاب نہ پہلے پیدا ہوا اور نہ قیامت تک پیدا
ہوگا ان کا تزکیہ جب اللہ تعالیٰ کے فصل و رحمت و مشیت پر
موقوف ہے تو پھر کس کا منہ ہے جو اس فصل و رحمت و مشیت کہ
مخاج نہ ہو۔ پس اے اللہ ہم آپ سے اس تیش تزکیہ کی بھیک ما گئے
ہیں جو بندوں کی اصلاح کا اصل سبب ہے۔ لہذا آپ اپنا وہ فصل اور محمت وہ مشیت ہارے شامل حال کرد ہی جس پر تزکیہ
وہ رحمت اور وہ مشیت ہارے شامل حال کرد ہی جس پر تزکیہ
موقوف ہے۔

باز شانے را موصل می سنی شاخ دیگر را معطل می سنی مولانا رومی فرماتے ہیں کہ ایک شاخ کو تو آپ در خت سے لفان دول 👐 👐 💮 🛶 دول ا

جوڑ دیے ہیں اور دوسری شاخ کو قطع کردیے ہیں لیمنی جس پر آپ
کا فضل و رحمت اور مشیت ہوتی ہے جو آیت پاک میں ندکور ہے
اس کو آپ اپنے سے ملا لیتے ہیں ، اپنا قرب عطا فرماتے ہیں لیمنی
اس کا تزکیہ فرمادیے ہیں اور جس پر آپ کا فضل اور آپ کی رحمت
اور آپ کی مشیت نہیں ہوتی اس کا بھی تزکیہ نہیں ہوتا اور مشل
شاخ بریدہ کے وہ آپ کے گلتانِ قرب سے محروم کردیا جاتا ہے۔
مراد ہے ہے کہ آپ کی تکوینی مشیت ایک کو مقبول اور ایک کو مردود
کرتی ہے۔ ای کو صاحب گلزار ابراھیم فرماتے ہیں ہے

کعبہ میں پیدا کرے زندیق کو لاوے بت خانے سے وہ صدیق کو زادہ آزر خلیل اللہ ہو اور کنعال نوح کا گراہ ہو اللہ اللہ لوط نبی ہو کافرہ اللہ لوط نبی ہو کافرہ زوجہ فرعون ہووے طاہرہ دیر کو مبحد کرے مسجد کو دیر غیر کو اپنا کرے اپنے کو غیر فیم سے بالا خدائی ہے تری



### شاخ را ہر تیشہ وسی ہست نے بھج شاخ از دست تیشہ رست نے

مولانا روی فرماتے ہیں کہ شاخوں کو تیشہ پر کوئی قدرت نہیں کہ وہ تیشہ کو مجبور کر عیس کہ تراش فراش کر کے انہیں سنوار دے اور کوئی شاخ بیش کہ تیشہ کی دست رس سے باہر نہیں کہ تیشہ جس شاخ کی قطع و برید کرنا چاہے اور وہ شاخ اس کے قبضه قدرت سے فی جائے۔ مراد یہ کہ بندے ہمہ تن اللہ تعالی کے مختاج اور فقیر ہیں جیسا کہ اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا کہ

يا ايها الناس انتم الفقراء الى الله (سوره فاطر ب)

اے دنیا بھر کے انسانو اہم سب میرے فقیر ہو اور اللہ تعالی کی ذات صد ہے جس کے معنی حضرت ابوہر رہو رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول بیں المستغنی عن محل احد والمحتاج الیہ محل احد جو ہر ایک ہے ان کے مستغنی ہے اور ہر ایک جس کا محتاج البہ محل اہر شے ان کے دست قدرت کے تحت ہے، اس وہ قادر مطلق جو چاہتا ہے کرتا ہے اس کے ارادہ پر مراد کا ترتب لازم اور تخلف محال ہے۔

پس کوئی لاکھ چاہے کہ اپنے وست و بازو کے زور پر میں اپنا تزکیہ کرلوں گا اور اللہ تعالیٰ کی مثیت نہ ہو تو ہر گز اس کا تزکیہ نہیں ہوسکتا۔ اور اگر حق تعالیٰ ارادہ فرمالیں تو اس کا تزکیہ یقینی ہے چاہے وہ لاکھ خود کو برباد کرنا چاہے تو نہیں کرسکتا کیونکہ اللہ تعالیٰ کی مشیت شامل حال ہوگئی۔ اس کو میرے شخ فرماتے شے لاکھ ابھاگن مر گئیں جگت جگت بورائے پیا جاکو چاہے سوت لئے جگائے لاکھوں لوگ اپنے وست و بازو پر ناز کے سبب باوجود مجاہدہ و محنت کے اللہ تک نہ بہنچ سکے اور جس کو اللہ اپنا بنانا چاہتے ہیں سوئے ہوئے کو جگا دیے ہیں۔

## حق آل قدرت که آل نیشه نماست از کرم کن این کژی بارا تو راست

اے خدا صدقہ میں اپنی قدرت کے جو تیشہ نما ہے کہ جس طرح بیشہ درخت کی نیز هی کبڑی شاخوں کو سیدها اور ہموار کردینا ہے آپ اپنے کرم سے میرے نفس کی کجی کو بھی سیدها کرد بیجئے یعنی میرے نفس امارہ کو نفس مطمئنہ بنا دیجئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرماتے ہیں:

> ٱللَّهُمُّ اتِ نَفْسِي تَقُواهَا وَ زَكِهَا ٱلْتَ خَيْرُ مَنْ زَكْهَا ٱلْتَ وَلِيُّهَا وَ مَوْ لَهَا

اے اللہ میرے نفس کو اس کا تقوی اور پر بیزگاری دے دے اور

(J. 2400) \*\*\* (J. 016)

اس کو پاک کردے کہ تو بی سب نے بہتر پاک کرنے والا ہے ، تو بی اس کا مالک ہے اور تو بی اس کا مولی ہے۔

> اے خداوند ایں خم و کوزہ مرا در پذیر از فصل اَللہ اشتریٰ

ار دیشاہ فر داریا کے خم بضم خاہ مکے کو کہتے ہیں اور کوزہ پیالہ کو کہتے ہیں۔ کوز در عربی جمعنی کوزہ و ہر ظرف دستہ دار (غیاث اللغات) تو معنی ہے ہوئے کہ اے اللہ میری چھوٹی بڑی طاعت ، چھوٹی بڑی عبادت ، چھوٹی بڑی دینی خدمت کو تبول فرمالیجے۔ اور خم بفتح خاہ کجی اور میڑھا پن ۔ کوز در فاری جمعنی خمیدہ و دوتا شدہ و جمعنی پشت خمیدہ (غیاث اللغات) تو شعر کے معنی ہے ہوں گر ایک کہ اے اللہ میری کجی اور میڑھے پن کو یعنی میرے نفس ہر اور کی رو کو اپنے اس فضل کے صدقہ میں خرید لیجئے جو آپ نے ہر اور کی رو کو اپنے اس فضل کے صدقہ میں خرید لیجئے جو آپ نے قرآن یاک میں ظاہر فرمایا ہے کہ

إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَىٰ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ ٱنْفُسُهُمْ وَ آمُوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ ( سوره توب پُ)

اللہ نے مسلمانوں سے ان کی جانیں اور ان کے مال جنت کے بدلہ میں خرید لئے ہیں۔

علامه آلوی رحمة الله عليه فرماتے جين كه الله تعالى في انفسهم

فرمایا قلوبھم اور ارواخھم نہیں فرمایا اس کی کیا وجہ ہے؟ فرماتے ہیں کہ بات یہ ہے کہ جو کریم ہوتا ہے وہ بازار میں عیب دار سودے کو فریدتا ہے تاکہ اس کا مالک جو سجھتا ہے کہ میرے اس عیب دار مال کو کون فریدے گا فوش ہوجائے تو قلب اور روح کے مقابلہ میں نفس کیونکہ عیب دار سودا تھا اس لئے اس کریم مالک نے مقابلہ میں نفس کیونکہ عیب دار سودا تھا اس لئے اس کریم مالک نے اس کو فریدنے کی بٹارت دے دی تاکہ بندے فوش ہوجائیں کہ جارا عیب دار سودا فرید لیا گیا۔

مولانا کا مقصد ہیہ ہے کہ جب آپ نے مسلمانوں کے نفوس کو خرید لیا ہے تو میں بھی مسلمان ہوں میرے نفس کو بھی آپ خرید لیجئے اور اس کی بھی اور بدخوئی پر نظر نہ فرمائے۔

### اے خدائما تو جال را آل مقام کاندرو ہے حرف می روید کلام

مولانا رومی دعا کرتے ہیں کہ اے خدا میری جان کو تو وہ مقام دکھا دے جہاں کلام حروف کا مختاج نہیں ہوتا۔ سلوک میں ایک عمر اللہ کل مصاحبت اور ذکر اللہ پر مداومت اور گناہوں سے محافظت، اسباب گناہ سے مباعدت اور سنت پر مواظبت کی برکت سے جب فنائیت کاملہ نصیب ہوجاتی ہے اور قلب کا رُخ ہمہ وقت حق تحالیٰ کی طرف معتقم ہوجاتا ہے تو دل پر الہامات و علوم و

50.2002) \*\* \*\* (50.00)

معارف غیبہ کا ورود ہونے لگتا ہے جیسے ریڈیو کی سوئی کا زخ اگر ماسکو کی طرف ہوجائے تو گانا بجانا اور فسق و فجور کی خبریں آنے لگتی بن اور اگر مكه شريف كى طرف بوجائ تو لبيك اللَّهم لبيك اور اذان و تکبیر کی آوازی آنے لگتی ہیں ای طرح جب ول کی سوئی کا رُخ حِنْ تَعَالَىٰ كَي طرف متنقيم بوجاتا ب تو ول مين عالم آخرت كي خبرس آنے لکتی ہیں ، الہامات اور واردات غیبیہ کا نزول ہونے لگنا ہے۔ بس فرق نیا ہے کہ دنیا کے ریڈیو کی آواز تو الفاظ و حروف کی محتاج سے لیکن یہ کلام مینی حروف والفاظ سے مبرا ہوتا ہے اور جس کو یہ نصیب ہوتا ہے وہی جان سکتا ہے دوسرا ان حالات خاصہ کو سمجھنے سے بھی قاصر ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ہم سب کو یہ مقام قرب نصیب فرمائے۔ ای کو حضرت علیم الامت تھانوی رحمة الله عليه فرماتے ہيں كه بس حروف و الفاظ نہيں ہوتے ليكن دل میں ہر وقت آواز آئی رہتی ہے کہ یہ کرو اور سے نہ کرو۔ ای مقام کو حضرت خواجہ صاحب نے یوں تعبیر فرمایا \_ تم ساکوئی جدم کوئی دمساز نبیں ہے

تم ساکوئی ہمدم کوئی دمساز نہیں ہے باتیں تو ہیں ہردم گر آداز نہیں ہے ہم تم ہی بس آگاہ ہیں اس ربط خفی ہے معلوم کسی اور کو بیہ راز نہیں ہے یہی وہ ربط خفی ہے جس کو حق تعالیٰ نے قرآن یاک میں فرمایا

کہ اصحاب کہف جو نہایت نادار اور غریب خاندان کے لڑے تھے جب كافر بادشاہ كے سامنے اسے ايمان كو ظاہر كرنے كے لئے كمرے ہوئے تو اللہ تعالی فرماتے ہیں و ربطنا علیٰ قلوبھم ہم نے ان کے دلوں سے اپنا رابطہ قائم کرلیا ، این تعلق و رابطہ کا خاص فیضان ان کے قلوب پر ڈالا جس کے بعد وہ بادشاہ سے نہ ڈرے۔ احقر جامع عرض کرتا ہے کہ میرے پیارے مرشد مجی و محبوبی عارف بالله حفرت اقدس مولانا شاه حكيم محمد اختر صاحب فداه اببي و امي طالت حياته الى مأة و عشرين سنة مع الصحة والعافية و دامت فیوضهم و انوارهم الی یوم الدین کے اشعار جو بحالت غلبہ تجلیات مقربات حضرت والا کے اس مقام قرب کے ترجمان اور روح کو وجد میں لانے والے میں اور کیف روحانی کے ساتھ دنا کے ادب عالیہ میں شار کئے جانے کے قابل ہیں یہاں نقل کرتا ہوں جو درس مناجات مثنوی کے وقت حضرت والا نے نہیں سائے کیونکہ اس وقت وارد نه ہوئے تھے لیکن بعد میں حضرت والا دامت بر کاتبم کے مجموعہ کلام فیضان محبت میں شائع ہو چکے ہیں۔ ملاحظہ فرمائے \_

حدہ سے سر اٹھا تو کہیں آستال نہ تھا جسے کہ وہ زمیں نہ تھا خورشید و ماہ و کہکشاں کچھ بھی وہاں نہ تھا دنیائے دول نہ تھی کوئی دیگر جہاں نہ تھا

511=4002) \*\* (TA) 0) \*\* (U) OUS

آ تکھوں کے دائرے میں جمال جہاں نہ تھا كون و مكال كا سامنے كوئى نشال ند تھا خوشبو تو ہر طرف تھی مگر گلتاں نہ تھا مفهوم قرب خاص تما لفظ و بیال نه تما گویا زبال محمی بے زبال ہوش بیال نہ تھا آتش محمی شعله زن مگر ای میں دھواں نہ تھا جلوے تو مامنے تھے گر یہ جہال نہ تھا درد نمال تو تحا مگر اشک روال نه تحا مُغْنِي تَهَا ول مِين جو مجمعي آتش فشال نه تها اک کیف پُر سکول تھا کوئی ایں و آل نہ تھا بوش و فرد کا نظم بھی جیسے وہاں نہ تھا کین دہاں نہاں جو تھا گویا نہاں نہ تھا اس بے خودی میں یاس کوئی بوستاں نہ تھا طائر نه تھے اور ان کا کوئی آشال نہ تھا اک پھول حاوراں کے سوا گلتال نہ تھا ان کے سوا کوئی بھی وہاں رازدال نہ تھا اے ورد ول ہو تھے کو مبارک ترا یہ فیض دنیا ہے لے کے باغ جنال کک نہاں نہ تھا ال برم كا أك عالم طونام ب الخر گویا سوا خدا کے کوئی بھی وہاں نہ تھا المان روى المنافعة ال

## تاکہ سازد جانِ پاک از سرقدم سونے عرصہ دور پہنائے عدم

تاکہ اپنے کو اس مقام گرب پر فائز دیکھ کر وہ جان پاک سراپا تشکر بن جائے اور سر کے بل چلے عالم غیب کی وسعقوں کی طرف یعنی انتثال اوامر اور اجتناب عن النوائی میں اور سرگرم ہو جائے۔

> اے محبّ عفو از ما عفو کن اے طبیب رنج ناصور کہن

اے معافی کو محبوب رکھنے والے اللہ جمارے جرائم کو معاف فرماد یجئے اور اے رذائل نفسانیہ کے پُرانے ناسور کی تکلیف کو شفا دینے والے اگرچہ پُرانا ناسور اطباء کے نزدیک لاعلاج ہے لیکن آپ کے لیے کوئی چیز ناممکن نہیں پس آپ تمام رذائل اور امراض باطنیہ سے میرے نفس کو پاک فرماد یجئے ہے

اگر تو جاہے پاک ہو مجھ سا پلید فضل سے تیرے نہیں کچھ بھی بعید مولاناکا یہ شعر اس مدیث پاک سے مقتبس ہے کہ اللّٰهُمُّ إِنَّكَ عَنْفُو تُبحِبُ الْعَنْفُو فَاغْفُ عَنَّىٰ

اولیاء اللہ کو جو کھے عطا ہوتا ہے مشکوۃ نبوت سے عطا ہوتا ہے۔ ایس

كنان رئى ٭ 🛹 💮 💝 🐪

آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام منیر ہے اور یہ شعر مستنیر ہے اور آپ کا کلام مفید ہے اور یہ شعر مستفید ہے آپ کے کلام نبوت سے۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے عرض کرتے ہیں کہ اے اللہ آپ بہت زیادہ معاف کرنے والے ہیں ، کثیر العفو ہیں ، نالا تقوں کو اور نا قابل معافی مجر موں اور خطاکاروں کو آپ صرف معاف بی نہیں فرماتے بلکہ آپ کی ایک صفت اور مجمی ہے کہ تحب العفو بندول کو معاف کرنا آپ کو نہایت محبوب ہے ای انت تحب ظهور صفة العفو على عبادك ايخ كنهگار بندول ير ايل مفت عفو کا ظاہر کرنا آپ کو نہایت محبوب ہے تعنی اینے گنھاروں کو بخشنے ك عمل سے خود آپ كو پيار ہے۔ ہم جب اين كسى ستانے والے کو معاف کرتے ہیں تو بوجہ بشریت کے ہم کو مزہ نہیں آتا لیکن اللہ تعالیٰ کی شان الوہیت اور شان ربوبیت اور اللہ تعالیٰ کے مزاج عظیم الثان كا عارف حضور صلى الله عليه وسلم سے بڑھ كر كوئى نہيں ہے كيونكه آپ صلى الله عليه وسلم الله تعالى كے سب سے زيادہ محبوب اور مقرب ہیں کہ آپ کے صدقہ میں یہ کائنات پیدا کی گئی جیما كه حديث قدى مين الله تعالى فرمات بين:

لو لاك لما خلقت السموات والارضين الله عليه وسلم أكر آپ كو مين پيرا نه كرتا تو زمين

فان رئ ٭ ٭ 🕥 🐆 🐪 نان رئ کام بات روی

#### وآسان کو بھی نہ پیدا کرتا۔ صاحب قصیدہ بردہ کا کیا پیارا شعر ہے ۔ فکیف تدعوا الی الدنیا ضرورۃ من لو لاہ لم تخرج الدنیا من العدم

دنیوی ضرورت آپ کو دنیا کی طرف کیے بلاعتی ہے جبکہ اگر آپ نہ ہوتے تو دنیا خود عدم سے وجود میں نہ آئی۔دنیا اینے وجود میں آپ کی محتاج تھی تو آپ کیے دنیا کے محتاج ہو سکتے ہیں۔ للذا الله تعالی کے مزاج مبارک و عالی شان کے سب سے بڑے مزاج شناس سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بین اس کئے آپ امت کو آگاہ فرمارے ہیں کہ تمہارے رب کا مزاج عظیم الثان یہ ب کہ این بندول کو معاف کرنا ان کو بہت زیادہ محبوب ہے للمذا کہو فاعف عنی ہم کو معاف فرماد یکئے اور کیونکہ معاف کرنا آپ کو محبوب سے لبذا آپ کے اس عمل کے لئے کوئی معمول ، کوئی سبب ، کوئی میدان ، نزول رحمت کے لئے کوئی بہانہ تو ہونا جائے لہذا ہم نالائق این ستناہوں پر ندامت و استغفار اور توبہ کی مخری لے کر حاضر ہوگئے ہیں اور فاعف عنی کی درخواست کررہے ہیں کہ معاف کرنے کا محبوب عمل ہم ہر جاری کرد بیخ اور لوگ جب دور دراز سے بادشاہوں کے پاس آتے ہیں تو ان کے مزاج کے موافق قیمتی برایا و تحائف لے کر آتے ہیں لیکن ہم توالیے بے ماید و تھی دامن ہیں کہ ندامت کے چند آنووں کے سوا ہارے یاس کچھ بھی نہیں ہے۔

(5) - 42 (1) - 44 (5) (1)

چند آنبو کے سوا کچھ مرے دامن میں نہیں لوگ جیرت سے مرا زاد سفر دیکھیں گے

لیکن آپ کے نمی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں مایوس نہیں ہونے دیا اور حدیث قدی میں ہمیں خبر دے دی کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں

#### لَاَيْنُ الْمُذْنِبِينَ أَحَبُ إِلَى مِنْ زَجَلِ الْمُسَبِّحِيْنَ

گنهگاروں کی آہ و زاری مجھے تنبیج بڑھنے والوں کی بلند آوازوں سے زیادہ محبوب ہے اور یبی ولیل ہے آپ مارے سے اللہ ہیں۔ ونیوی بادشاہ تو ایل تعریف کے متاج ہیں کیونکہ تعریف سے ان کی عزت بر حتی ہے چنانچہ اگر ان کو استقبالیہ دیا جارہا ہو اور ان کی شان میں تعیدے پڑھے جارہے ہول اس وقت اگر کوئی مصیبت زاوہ آکر رو رو کر فریاد کرنے گئے تو اس کو بھادیتے ہیں کہ کہاں ہمارے رنگ میں بھنگ ڈال دیا لیکن اے اللہ آپ اپنی تعریف و تشبیح و تخمید ہے بے نیاز میں کیونکہ اس سے آپ کی عزت میں کوئی اضافہ نہیں ہوتا۔ اگر ساری دنیا کے بادشاہ ایمان لا کر تحدہ میں گر جائیں اور دنیا میں ایک فرد بھی کافر نہ رہے تو آپ کی عظمت میں ایک ذرہ اضافہ نہیں ہوگا اور ساری دنیا کافر اور آپ کی باغی ہوجائے تو آپ کی عظمت میں ایک ذرّہ کی نہیں ہو گی۔ آپ مخلوق سے بے نیاز ہیں۔

پس اگر آپ کے نبی رحمت سلی اللہ علیہ وسلم نہ ہوتے تو اپنے سام ہو وہ ہے ہم مایوس ہوجاتے لیکن مزان شناس الوہیت سرور عالم سلی اللہ علیہ وسلم نے مایوسیوں کے اندھروں میں آفاب امید طلوع فرمادیا کہ اگر تم سے گناہ ہوگئے تو تمہارا رب معاف کرنے کو محبوب رکھتا ہے لبندا اس سے معافی مانگ لو اور کہو فاعف عنی کہ معاف فرمانے کا محبوب عمل ہم پر جاری فرماد ہے ۔ آپ کا محبوب عمل ہم وجائے گا اور ہمارا بیزا پار ہوجائے گا اور فاعف عنی میں سرور عالم سلی اللہ علیہ و سلم نے فاء تعقیبیہ لگادی کہ عنی سرور عالم سلی اللہ علیہ و سلم نے فاء تعقیبیہ لگادی کہ معاف کرنا جب معاف کرنے ہیں دیر نہ کیجئ، جلد معاف فرماد بیخ ، معاف کرنا جب آپ کو خود محبوب ہے تو جلد کرم فرمایے۔ سجان اللہ! جلب رحمت سے کو خود محبوب ہے تو جلد کرم فرمایے۔ سجان اللہ! جلب رحمت کی بلغ و جامع ہے ۔

يا رب صل و سلم دائماً ابداً على حبيبك خير الخلق كلهم

پردہ اے ستار از ماوا مکیر باش اندر امتحال مارا مجیر

اے ستار العیوب اے ہمارے گناہوں کی پردہ پوشی کرنے والے آپ نے اپنے کرم سے ہماری پردہ پوشی قرمائی ، آئندہ بھی پردہ

نفان دول کی پیک ٭ 🕬 💎 💨 کیک و تر آمان بات دول آ

پوشی فرمائے اور بسبب ہماری شامت اعمال اپنا پردہ ستاریت نہ اٹھائے اور موقع امتحان میں ہمیں اپنی پناہ میں لے لیجئے بعنی دنیا میں بوقت تقاضائے معصیت ہماری حفاظت فرمائے اور آخرت کے امتحان قبر و حشر و نشر وغیرہ کے ہولناگ حالات میں ہمیں اپنے سائے رحمت میں پناہ دیجئے۔

## یا رب این جرائت زبنده عفوکن توبه کردم من تگیرم زین سخن

اے میرے رب گناہوں پر میری ولیری کو معاف کرد پیجئے ، میں نے توبہ کرلی ہے۔ اب مجھی الیمی بات نہ کروں گا لہذا اس جرم پر میرا مواخذہ نہ فرمائے۔

### يا غياث المستغيثين اهدنا لا افتخار بالعلوم والغنا

اے فریاد خواہوں کے فریادرس ہمیں ہدایت کے راست پر چلائے۔ کیونکہ ہم اپنے علم کی وجہ سے آپ کے فضل و رحمت سے مستغنی نہیں ہو سکتے اس لئے اپنے علوم پر ہمیں کوئی فخر نہیں۔ ہمارا ہر سانس آپ کی ہداد و نصرت کا ، آپ کے فضل و رحمت کا وجود و رحمت کا مختاج ہے کیونکہ اگر آپ کا فضل نہ ہو تو علم کے بادجود

عمل کی توفیق نہیں ہوتی۔

### لَا تُنِرِغُ قَلْباً هَدَيْتَ بِالْكَرَمُ وَاصْرِفِ السُّوءَ الَّذِيْ خُطَّ الْقَلَمْ

اے ہارے رب جس قلب کو آپ نے اپنے کرم سے ہدایت کا سیرھا راستہ دکھایا اس قلب کو گناہوں کی سزا میں میڑھا نہ ہونے دیجے لیعنی گر اہی اور انحراف حق سے محفوظ فرمایے اور صراط متنقم پر قائم فرمایے اور اپنے علم کے اعتبار سے ہماری شامت عمل کے سبب جو سوء قضا اور محفوظ میں ہمارے لئے لکھ دی گئی اسے حسن قضا سے بدل دیجے یعنی جو فیصلے ہمارے لئے کرے ہیں ان کو ہمارے حق میں ایجھے فیصلوں سے بدل دیجے۔

میرے شیخ حضرت شاہ عبدالغی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے سے کہ تفدیر نام ہے علم اللی کا نہ کہ امرالی کار بندے جو عمل کرنے سے اللہ تعالی کو اس کا علم تفاد پس اللہ تعالی نے عمل کرنے والے سے اللہ تعالی کو اس کا علم تفاد پس اللہ تعالی نے اپنے علم کے اعتبار سے لکھ دیا کہ فلاں بندہ فلاں قلال عمل کرے گا۔ لہذا لکھے جانے کی وجہ سے بندہ عمل نہیں کررہا ہے بلکہ جو پچھ وہ کرنے والا تھا وہ لکھ دیا گیا ہے۔ یعنی جن اعمال کا بندوں سے صدور ہورہا ہے ان میں بندوں کو اللہ نے مجبور نہیں کیا کہ تم یہ صدور ہورہا ہے ان میں بندوں کو اللہ نے مجبور نہیں کیا کہ تم یہ اعمال کرو بلکہ جو عمل وہ کرنے والے سے وہ اللہ تعالی نے اپنے علم

کے اعتبار سے تقدیر میں لکھ وئے ہیں۔ اس کی مثال میرے موجودہ سے حضرت شاہ ابرارالحق صاحب دامت برکاتهم نے عجیب دی ہے کہ جسے ریلوے کا ٹائم میل ہوتا ہے جس میں تری ہوتا ہے کہ ریل فلال وقت فلال استيشن ير پينيچ گي تو ريل كا استيشن پر پينچنا نائم تيبل كى وجد سے نہيں ہے بلكہ ريل كے كينجنے كا وقت اپنے علم كے اعتبار ے ٹائم میل میں لکھ دیا عمیا ہے لیکن جارا علم چونکہ ناقص ہے لہٰذا اس میں بھی تخلف بھی ہوجاتا ہے کہ ریل بھی وقت پر نہیں بہنچی کیکن اللہ تعالیٰ کا علم کامل ہے۔ ان کو علم ہے کہ فلال وقت پر فلاں بندہ یہ عمل کرے گا اس میں تخلف نہیں ہو تا۔ پس معلوم ہوا کہ تقدیر میں جو لکھا ہے اس کی وجہ سے بندے اعمال خبیں کررہے جی بلکہ جو اعمال وہ کرنے والے تھے وہ تقدیر میں لکھ دئے گئے ہیں۔ اس تقریر سے واضح ہو گیا کہ تقدیر نام ہے علم البی کا نہ کہ امر البي كايه

مولانا کی بید دعا مجمی قرآن پاک کی اس دعا سے مطلبس ب

ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا و هب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب

اس دعا کا معمول دین پر استقامت اور حسن خاتمه کا بهترین نسخه ہے ان شاء الله تعالیٰ۔

قوجمه : اے مارے رب مارے دلوں کو میرها نہ ہونے

5-24067 \*\* (50 0 dd

دیجئے (حق سے منحرف نہ ہونے دیجئے) بعد اس کے کہ آپ ہم کو ہدایت دے چکے ہیں اور ہم کو آپ اپنے پاس سے رحمت خاصہ عطا فرمائے (راوحق پر استقامت عطا فرمائے ) بے شک آپ بڑے عطا فرمانے والے ہیں۔ (از بیان القرآن)

علامه آلوی روح المعانی میں اس آیت کی تفسیر میں فرماتے میں:

> المراد بالرحمة الانعام الخاص و هو التوفيق للثبات على الحق

عدم ازاغت کے لئے جس رحمت کو طلب کرنے کا ذکر ہورہا ہے اس رحمت سے مراد رحمت خاصہ ہے اور وہ توفیق ہے حق پر قائم رہنے کی اور لفظ ہبد سے مانگنے میں یہ تعلیم ہے کہ

> ان ذالك منه تفضلٌ محضٌ بدون شائبة وجوب عليه تعالىٰ شانه

استقامت کی یہ نعمت فضل محض ہے ، عطاء حق ہے ، ہبہ ہے ۔ جس طرح ہبہ بغیر معاوضہ ہوتا ہے ، محض ہبہ کرنے والے کی عنایت سے ہوتا ہے ای طرح دین پر استقامت کی نعمت ہمارے کسی عمل کا بدلہ نہیں ہو سکتی محض حق تعالیٰ کے فضل و عنایت سے ملتی ہے اور انك انت الوهاب معرض تعلیل میں ہے یعنی لانك انت الوهاب معرض تعلیل میں ہے یعنی لانك انت الوهاب ۔

J11-4507) \*\* \*\* (TA) @ \*\* \*\* (J1) (Jd)

تو معنی یہ ہوئے کہ ہم آپ سے اس رحمت خاصہ کو کیوں مانگتے ہیں؟ اس لئے کہ آپ بہت بخشش کرنے والے ، بڑے عطا فرمانے والے ہیں۔

### بگذرال از جان ما سوء القضاً وامبر ما را ز اخوان الصفا

ار فضاھ فٹر ھاجیا گئاہ مولانا روی دعا کرتے ہیں کہ اے خدا اگر میری تقدیر میں کوئی سوء قضا ، کوئی شقاوت اور بد بختی لکھ دی گئی ہو اس سوء قضا کو حسن قضا سے تبدیل فرماویجے بعنی شقاوت کو سعادت سے ، بدنصیبی کو خوش نصیبی سے بدل و بیجے۔ حدیث پاک میں بھی سوء قضا سے پناہ آئی ہے

اللهم اني اعوذ بك من جهد البلاء و درك الشقاء و سوء القضاء و شماتة الاعداء

معلوم ہوا کہ اگر سوء قضاء کا حسن قضاء سے تبدیل ہونا محال ہوتا تو حدیث پاک میں اُمت کو یہ دعا آپ صلی اللہ علیہ وسلم تعلیم نہ فرماتے اور یہ جو مشہور ہے کہ تقدیر کو کوئی بدل نبیں سکتا تو اس کا یہ مطلب ہے کہ مخلوق نبیں بدل سکتی اللہ تعالی تقدیر کو بدل سکتے ہیں جیسا کہ مولانا رومی نے مثنوی میں فرمایا کہ اے اللہ آپ کو

اینے فیصلوں پر بالا دسی حاصل ہے ، قضا آپ کی محکوم ہے آپ پر حاكم نہيں ، آپ كے فيعلوں كو آپ ير بالا دى حاصل نہيں لبذا جو فیلے میرے حق میں برے میں ان کو اچھے فیملوں سے تبدیل فرماد ہےئے۔ کیونکہ آپ کا کوئی فیصلہ ٹرا نہیں ہے کہ وہ تو عین عدل و انصاف اور مین حکمت ہے لیکن میری شامت عمل سے کیونکہ وہ ميرے حق ميں برا ہے اس لئے اس كو بدل و يحك تاكه ميں جاى و بلاكت ے فئ جاؤل جيسے عادل جي كسى مجرم كو ليمانسي كا حكم سناتا ہے تو فی نفسہ یہ فیصلہ برا نہیں کیونکہ عدل و انصاف پر مبنی ہے کیکن جس کے خلاف یہ فیصلہ اس کے جرائم کی وجہ سے ہوا ہے اس مجرم کے لئے برا ہے۔ ای لئے حفرت حکیم الامت تفانوی نے فرمایا که بیاں سوء کی نبیت قاضی کی طرف نہیں مقضی کی طرف ہے یعنی برائی کی نبیت اللہ تعالی کی طرف نہیں ہے بلکہ جس کے خلاف وہ فیصلہ ہے اس کی طرف ہے، فیصلہ برا نہیں لیکن جس کے خلاف ہے اس کے لئے برا ہے اور جس طرح جب مجرم عدلیہ سے مایوس ہوجاتا ہے تو بادشاہ وقت یا صدر مملکت سے رحم کی اپیل کرتا ب لبذا حضور صلى الله عليه وسلم في أمت كويد دعا تعليم فرمادي كه سو، قضا سے حفاظت مانگ کر اللہ تعالی سے اپن تقدیریں بدلوالو کہ عدل کے اشار سے تو ہم متحق سزا میں لین آپ سے آپ کے فضل اور آپ کے مراحم خسروانہ ہے رحم کی بھیک مانکتے ہیں کہ

ہاری بری تقدیر کو محض آپ رخم شاہی کے صدقہ میں انچی تقدیر سے بدل دیجئے۔ مولانا کا بیہ شعر بھی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مذکورہ حدیث یاک سے مستنیر ہے۔

اگے مصرع میں مولانا حق تعالیٰ سے فریاد کررہے ہیں کہ اب خدا ہمیں اپنے خاص بندوں سے الگ نہ فرمائے۔ سوال ہوتا ہے کہ سوء قضا سے بناہ مانگ کر مولانا عباد صالحین سے الگ نہ ہونے کی درخواست کیوں کررہے ہیں؟ اس لئے کہ اٹل اللہ کی رفاقت اور ان سے محبت لئی سوء قضا سے حفاظت کا ذریعہ ہے کیونکہ وامتازوا الیوم ایھا الممجومون کا خطاب انہیں کو سننا پڑے گا جو قلباً وقالباً و اعتقاداً عباد صالحین سے نہ ہوں گے ، وہی مجر بین ہوں گے۔ جب اعتقاداً عباد صالحین سے نہ ہوں گے ، وہی مجر بین ہوں گے۔ جب مضرت یوسف علیہ السلام المحقنی بالصالحین کی اللہ تعالیٰ سے درخواست کررہے ہیں تو پچر غیر نبی کا کیا منہ ہے جو الحاق بالصالحین کی اللہ تعالیٰ سے درخواست کررہے ہیں تو پچر غیر نبی کا کیا منہ ہے جو الحاق بالصالحین کی اہمیت کا مکر ہو۔

الل الله كى رفاقت سوء قفا ہے حفاظت كا ذريعہ ہے اس كى دليل بخارى شريف كى حديث ہے كہ تين باتيں اليى بيں كہ جس كے اندر ہوں گى وہ ايمان كى حلاوت پالے گا جن بيں ہے ايك يہ ہے كہ جو صرف الله كے لئے كسى بندہ ہے محبت كرے اس كو حلاوت ايمانى عطا ہوجائے گى اور حضرت ملا على قارى مرقاة بيں مقل كرتے ہيں كہ ايمان كى حلاوت جس قلب بيں داخل ہوتى ہے نقل كرتے ہيں كہ ايمان كى حلاوت جس قلب بيں داخل ہوتى ہے

قان رول المحمد ا

پھر مبھی نہیں نکلی اور اس میں حسن خاتمہ کی بشارت ہے کیونکہ جب ایمان قلب سے نکلے گا ہی نہیں تو خاتمہ ایمان ہی پر ہوگا۔ لہذا اہل اللہ سے محبت قلب میں طاوت ایمان پانے کا ذریعہ ہے اور طاوت ایمان پانے کا ذریعہ ہے اور طاوت ایمان کا قربعہ کا ذریعہ کا ذریعہ ہا اللہم ارذفنا منه

اس لئے سوء قضا سے پناہ مائلنے کے ساتھ مولانا اہل اللہ کی معیت مائگ رہے ہیں تاکہ سوء قضا سے حفاظت رہے اور ایک نکتہ یہ بھی ہے کہ اہل اللہ کا ساتھ نصیب نہ ہونا خود سوء قضا ہے جس سے پناہ مائلی جارہی ہے۔



المان دن کیسی سید و است کیسی میسی الم

هر دس حث چائ و هدی ۱۲ رجب الرجب سامیات مطابق ۱۲ فروری افغیاه بروز جمرات بعد نماز مشا بمقام خافتاه الدادیه اشرفیه مکشن اقبال ۲ کراپی

# تلخ تر از فرفت تو چی نیست بے پناہت غیر چیا چی نیست

الدر فقداد فرد داجا کہ مولانا روی اللہ تعالیٰ ہے عرض کرتے ہیں کہ اے اللہ آپ کی جدائی کے غم سے زیادہ کوئی چیز دنیا میں کڑوی فہیں ہے اور آپ سے جدائی گناہوں سے ہوتی ہے اور آپ کے قرب کی طاوت کو فراق کی گناہ کی تھوڑی دیر کی لذت آپ کے قرب کی طاوت کو فراق کی کڑواہٹ میں تبدیل کردیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں :

وَ مَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا

جو مجھے بھول جاتا ہے اس کی زندگی تلخ کردی جاتی ہے۔ جیسے مجھلی کو پانی سے نکال لو تو جس طرح وہ تو پتی ہے ای طرح ماری روح آپ سے دور ہو کر تو پتی رہتی ہے کیونکہ آپ سے دوری کا عذاب کس دوزخ سے کم ہے اور آپ کی خوشی کس جنت سے کم ہے اس کے اس کے مارے پیارے نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ و سلم نے آپ ک



خوشی اور رضا کو جنت پر مقدم فرمایا اور آپ کی ناراضگی کو جہنم پر مقدم فرمایا

#### ٱللَّهُمَّ إِنَّىٰ ٱلسَّنَلُكَ رِضَاكَ وَالْجَنَّةَ وَ ٱعُوْدَ بِكَ مِنْ سَخَطِكَ وَالنَّارِ

حضور صلی اللہ علیہ وسلم بارگاہ کبریا میں عرض کرتے ہیں کہ اے اللہ میں آپ کی رضا و خوشی کو طلب کرتا ہوں اور جنت کو درجہ ٹانوی میں طلب کرتا ہوں اور جنت کو درجہ ٹانوی میں طلب کرتا ہوں اور آپ کی ناراضگی سے پناہ چاہتا ہوں اور دوزخ سے درجہ ٹانوی میں پناہ چاہتا ہوں۔

(احقر جامع عرض کرتا ہے کہ مجی و محبوبی عارف باللہ حضرت مرشدی دامت برکاتہم نے حال ہی میں بعنی شوال معرسیاھ میں ایک الہامی مضمون بیان فرمایا جو موضوع کی مناسبت کی وجہ سے یہاں شامل کیا جاتا ہے)

الو تشاہ فر حاج اللهم انی اسئلك رضاك والجنة اسئلك رضاك والجنة علوم ہواكہ سب سے اعلی نعمت اللہ كی محبت ، اللہ كی رضا ہے، ذات حق ہے ، جنت كی نعمت اور جنت كی لذات درجہ ثانوى ميں ہيں۔ جنت تو معاوضہ ہے ، بدلہ ہے جو دراصل عطا ہے ليكن بصورت جزاء ہے ليكن جنت اللہ كی ذات نہيں ہے ، غير ذات ہے ، رضاء كا تعلق اللہ كی ذات ہے وضاك ہے مراد ہے كہ اے اللہ رضاء كا تعلق اللہ كی ذات ہے وضاك ہے مراد ہے كہ اے اللہ آپ ہم سے خوش ہوجائے ہے ہمارے لئے جنت سے عزيز تر ہے ،

آب کی خوشی کے مقابلہ میں جنت بھی کوئی چیز نہیں ہے۔ ای لئے جان عاشق نبوت جنت کو مقدم نہیں کررہی ہے ،آپ کی رضا اور آپ کی خوشی کو مقدم کررہی ہے۔ جان پاک نبوت کا یہ اسلوب كلام خود وليل ب كه نبي الله كاكتنا برا عاشق موتا ب كه جنت س يہلے آپ كى رضا مأتك رہا ہے اور رضاك كے بعد والجنة ميں واؤ عاطفه واخل فرمایا اور سارے علاء نحو کا اس پر اجماع ہے کہ معطوف علیہ اور معطوف میں مغامرت لازم ہے جس کے معنی سے ہوئے کہ آپ کی رضا کی جو لذت ہے وہ اور ہی کچھ ہے اور جنت کی لذت کچھ اور ہے۔ اللہ کی ذات کا ، اللہ کی محبت کا ، اللہ کے نام کا مزہ اور ہے اور جنت کا مزہ اور ہے۔ جنت مخلوق ہے اور اللہ خالق ہے لہذا لذت مخلوق خالق کی لذت کو کہاں یاسکتی ہے۔ ای لئے میرے شخ حضرت شاه عبدالغني صاحب مجوليوري رحمة الله عليه حديث نقل فرماتے تھے کہ جب جنت میں اللہ تعالی کا دیدار ہوگا تو اہل جنت ا تنا مزہ یا ئیں گے کہ اس وقت جنت ان کو یاد بھی نہ آئے گی کہ کہاں جنت ہے ، کہاں حوری ہیں اور کہاں نعماء جنت ہیں \_

مسحن چمن کو اپنی بہاروں پہ ناز تھا دہ آگئے تو ساری بہاروں پہ چھا گئے ترے جلوؤں کے آگے ہمت شرح و بیاں رکھ دی زبان بے گلہ رکھ دی نگاہ بے زباں رکھ دی المان روى المحمد (ريموات المحمد المريموات المحمد المريموات المحمد المحمد

اللہ تعالیٰ کی بجل کے سامنے اہل جنت کو جنت کا ہوش نہ رہے گا وہ سامنے ہیں نظام حواس برہم ہے نہ آرزو میں سکت ہے نہ عشق میں دم ہے

جب اللہ کے مقابلہ میں جنت اور لذات جنت کی کوئی حقیقت نہیں تو دنیا کیا بیجی سے کیونکہ دنیا کی لذاتوں کی شراب نہ ازلی ہے نہ ابدی ہے بعنی دنیا پہلے نہیں تھی مجر اللہ نے پیدا کیا اور قامت کے دن ہمیشہ کے لئے فنا کردی جائے گی۔ تو دنیا کی شراب غیر ازلی غیر ابدی ہے اور جنت کی شراب ابدی غیر ازلی ہے تعنی جنت ابدی تو ہے لیکن ازلی نہیں ہے ، یعنی پہلے نہیں تھی پھر پیدا کردی گئی اور بھی فنا نہیں ہوگی لیکن ہمیشہ سے نہیں تھی اور اللہ تعالیٰ کی وات ازلی ابدی ہے تعنی اللہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ تو جنت کی شراب الله كى خاص ذات كو ، الله كے نام كى لذت كو ، الله كى محبت کے مزہ کو کہاں یا عتی ہے کیونکہ جنت ابدی سہی لیکن شان ازلیت اور لذت ازلیت سے محروم ہے۔ اور جب اعلیٰ قتم کی چرز منہ کو لگ جاتی ہے تو ادنی منہ کو نہیں لگتی ۔ تو اولیاء اللہ جو اللہ کے نام کی لذت كو يا كئے ، اللہ كى محبت كا عزه جن كے مند كو لگ كيا ، جن ير الله كى محبت جيمالتي تو دنياكي لذتول كي شراب ان كے منه كو كيا لكے کی جبکہ جنت مجمی ان کو ٹانوی درجہ میں ہوجاتی ہے لیکن جنت کو

ما تکتے ہیں کیونکہ محل دیدار البی ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کے سوال کا تکم دیا کیونکہ اللہ تعالی نے فرمایا:

وَ فِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَا فَسِ الْمُتَنَافِسُونَ

تم لوگ ہماری تعتوں پر لا کچ کرو۔ پس جب اللہ تعالیٰ اپنی تعتوں پر ہمیں لا کچ کرنے کا تھم دیں تو وہ ظالم ہے جو قناعت کرے ہے

> چوں طمع خواہد زمن سلطان دیں خاک بر فرق قناعت بعد ازیں

مولانا رومی فرماتے ہیں کہ جب وہ سلطان دیں ہم سے طمع حیاہے تو قناعت کے سر پر خاک ڈالو۔

توجس طرح الله كى رضا جنت سے بڑھ كر ہے اى طرح الله تعالىٰ كى ناراضكى دوزخ سے بڑھ كر ہے جس كى دليل اس حديث پاك كا دوسرا جز ہے كہ و اعوذ بك من سخطك والناد سرور عالم صلى الله عليه وسلم نے پہلے الله تعالىٰ كى ناراضكى سے پناہ مائكى ادر دوزخ سے پناہ كو موخر فرمايا۔ يہاں بھى واؤ عطف كا ہے اور معطوف عليه و معطوف بين مغايرت كو لازم كرتا ہے ليمنى آپ كى ناراضكى اور جبنم كى عقوبت برابر نہيں ہوسكتى ، آپ كا ناراض ہوجانا عذاب اور جبنم كى عقوبت برابر نہيں ہوسكتى ، آپ كا ناراض ہوجانا عذاب جبنم سے بڑھ كر ہے۔ اى لئے سرور عالم صلى الله عليه وسلم عرض كرتے ہيں كه :



#### ٱللَّهُمَّ إِنَّى أَعُوٰذُ بِكَ أَنْ تَصُدَّ عَنَّىٰ وَجْهَكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

اے اللہ میں پناہ چاہتا ہوں کہ قیامت کے دن آپ اپنا چرہ بھو سے پھیر لیں۔ دیکھو اگر باپ ، یا استاد ، یا شخ اپنا چرہ ناراضگی سے پھیر لی تو لائق بیٹا اور لائق شاگرد اور لائق مرید پر کیا گذر جائے گ۔ پٹائی کے ڈنڈے سے زیادہ اس پر اپنے باپ یا شخ کی ناراضگی شاق ہوتی ہے۔ اس لئے سرور عالم سلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی ناراضگی ہی کو دوزخ پر مقدم فرمایا کہ عذاب دوزخ کا سبب تو ان کی ناراضگی ہی سے۔

اور اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن کفار کو اپنی رویت سے محروم کرنے کو موقع سزا میں بیان فرمایا جو حق تعالیٰ کی شان محبوبیت کی عظیم الشان دلیل ہے

#### كَلَّا إِنَّهُمْ عَنْ رَّ بُهِمْ يَـوْمَنِذِ لَمَحْجُوبُونَ

ہر گز نہیں یہ (کفار) قیامت کے دن اپنے رب کے دیدار سے محروم ہوں گے۔

بطور سزا کے مجوبی کا اعلان اللہ تعالیٰ کی شان محبوبیت پر دلالت کرتا ہے کیونکہ دنیا میں کسی سلطانِ وقت نے کسی مجرم کو یہ سزا نہیں سائی کہ ہم مجھے اپنے دیدار سے محروم کرتے ہیں کیونکہ دنیوی بادشاہ حاکم محض ہوتے ہیں محبوب نہیں ہوتے۔ ان کے مجر مین تو

صرف سزا سے بچنا چاہتے ہیں ، بادشاہوں کے دیدار کے حریص نہیں ہوتے لیکن موقع سز اہیں حق تعالیٰ کے اس اعلان سے ثابت ہوا کہ ان کے دیدار سے محرومی کافروں کے لئے خود ایک عذاب ہوگی اور کفار سخت ضیق اور محفن میں ہوں گے۔

معلوم ہوا کہ اللہ ہے دوری اور ان کی ناراضگی دوزخ سے بڑھ کر ہے گیونکہ جس سے اللہ ناراض ہوتا ہے ای کو دوزخ میں ڈالے گا اور دوزخ کا عاصل اللہ تعالی سے جدائی ہے اور جو گناہ کرتا ہے وہ دنیا ہی میں اللہ تعالی سے جدا ہوجاتا ہے اور دوزخ میں دوزنیوں کا جو حال ہوگا کہ لاہموت فیھا و لا یحییٰ نہ مرے گا نہ جن گا ، موت و زندگی کی کشکش میں مبتلا ہوگا ای طرح گنہگار کی زندگی اللہ تعالی کی دوری کے عذاب سے دنیا ہی میں سلخ ہوجاتی فیوا کی میں سلام ہوگا ای طرح گنہگار کی زندگی اللہ تعالی کی دوری کے عذاب سے دنیا ہی میں سلخ ہوجاتی

ای گئے مولانا روی فرماتے ہیں کہ گناہ کر کے اے اللہ آپ کے دور ہوجانا دنیا ہیں اس سے زیادہ کڑدی کوئی اور چیز نہیں۔ پس جو گناہ کرتا ہے دہ بھی آپ کا مقرب نہیں ہوسکتا اور آپ کے قرب کی لذت ہے بھی آشا نہیں ہوسکتا اور آپ کی حفاظت اور آپ کی بناہ کے بغیر ہر طرف الجھن ہی الجھن اور پریشانی ہی پریشانی ہے بعنی اگر آپ کی رحمت کا سابی نہ ہو تو نفس امارہ کے شر سے کوئی نی نہیں سکتا اور آپ کی محدائی کی تلخی سے نجات نہیں یاسکتا۔

### رخت مانهم رخت ما را رابزن جسم ما مرجانِ مارا جامه کن

> دست ما چو پائے ما را می خورد بے امان تو کسے جاں کے برد

جب جارا ہاتھ جارے پاؤل کو کھانے کو تیار ہے تو آپ کی امان و حفاظت کے بغیر کون اپنے جان کو سلامتی نے لے جاسکتا ہے لینی المان روى المحالية ال

جب ہمارے ہاتھوں کے کراؤت اور برے اعمال ہمیں تباہ کررہ بیں اور راہ سلوک کے راہزن ہیں تو بغیر آپ کی مدد و نفرت کے کون اپنی جان کو منزل آخرت تک صحیح سلامت لے جاسکتا ہے۔

> گر تو طعنہ می زنی بر بندگاں مر ترا آل می رسد اے کامرال

مولانا روی فرماتے ہیں کہ اے خدا اگر آپ اپنے بندوں کو طعنہ دیں کہ تم بڑے نالائق اور ناائل ہو اور اگر آپ فرمادیں إنّهُ كَانَ ظَلُوْها جَهُوْلاً انسان بڑا ظالم جائل ہے تو اے مالک آپ کو اس كا حق ہے اور بير آپ كو اس كا حق ہے اور بير آپ كو زيب ديتا ہے

جواب تلخ می زیبد لب تعل شکر خارا

اور جبیها که مولانا منصورا کت ناصر صاحب سلمه کے دو شعر ہیں اللہ تعالیٰ کی شان میں

> دل بیہ کہتا ہے کہ ذکر اپنا میں مولی سے سنوں اپنا افسانۂ درد اپنے مسیحا سے سنوں جو بھی ہو شکوہ شکایت ای محبوب سے ہو اور جواب اس لب شیرین شکر خاسے سنوں

شکوہ شکایت سے مراد اِنَّمَا اَشْکُوا بَنِّیْ وَ خُزْنِیْ اِلَی اللّٰہِ کَ تَعْبِیرِ عاشقانہ ہے۔ (5,2,0,0) \*\*\* \*\*\* (5,00)

## ور تو ماه و مبر را گوئی خفا ور تو قد سرو را گوئی دوتا

مولانا روی فرماتے ہیں کہ اے اللہ اگر آپ چاند اور سور بن کو حقارت ہے فرمادیں کہ تم بے فور ہو ، مخفی کلوق ہو ، تم پر فور کی تعریف صادق نہیں آتی کیونک فور وہ ہے جو ظاہر لنفسه مطھر لغیرہ ہو یعنی جو اپنی ذات ہے ظاہر ہو اور دوسرول کو ظاہر کرنے والا ہو اور تمہارا فور ذاتی نہیں ، میری دی ہوئی بھیک ہے جس سے مرا موش ہو۔ پس تم تو ظاہر لنفسه بھی نہیں ہو تو مظھر لغیرہ کی ہوئے ہو اور غروب کے وقت روزانہ تم کو بے فور کرکے تمہاری حقارت کا تماشا کا کتات کو دکھاتا ہوں کہ نہ تم فود روشن رہے ہو در تمہاری ہے کہ رہ تہاری حقارت کا تماشا کا کتات کو دکھاتا ہوں کہ نہ تم فود روشن کے بی بو نہ کا کتات کو روشن کو کہ بھی عارضی ہے کہ اِذا الشّماسُ کورنٹ اور

فَإِذَا بَرِقَ الْبَصْرُ وَ تَحْسَفَ الْقَمْرُ وَ جُمِعَ الشَّمْسُ وَ الْقَمْرُ

ایک دن میں شہبیں لیب دوں گا اور ہمیشہ کے لئے فنا کردول گا۔ پس اے اللہ اگر آپ شمس و قمر کو طعنہ خفا دیں کہ اے چانہ اور سورج میرے نور قدیم واجب الوجود کے سامنے تمہارا نور حادث و فانی کیا بیچنا ہے، تم نو مکمل خفا اور استتار ہو ،کہاں نور قدیم اور کہاں حادث و فانی ، کہاں خالق کہال مخلوق! الفان ردى المحمد المدرس المحمد المحمد المدرس المحمد المحمد

اور اے اللہ اگر قد سرو کو جس سے حسن پرست اور دنیوی شعراء قد معثوقان مجازی کو تشبیہ دیتے ہیں آپ فرمادیں کہ اے سرو کے در ختوا تم میں بھی اور انحنا ہے ، تم عیب دار اور نیزھے ہو کیونکہ تمہاری یہ رعنائی قد تمہاری ذاتی صفت نہیں میرے حسن ازلی کی اور آئی عی بھیک ہے۔

ور تو کان و بح را گوئی فقیر ور تو چرخ و عرش را گوئی حقیر

اور اے اللہ اگر سونے چاندی کی کانوں کو اور ساحل سمندر میں چھے ہوئے موتوں کے خزانوں کو اور معدنیات کے انمول ذخیروں کو آپ فرمادیں کہ تم سب میرے فقیر اور بھک منظے ہو اور اگر آپ ساتوں آ سانوں کو اور عرش اعظم جیسی عظیم مخلوق کو فرمادیں کہ تم سب انتہائی حقیر مخلوق ہو تو ۔

آل به نسبت با کمال تو رواست ملک و اقبال و غنابا مر تو راست

اپنی مخلوق کو ان عنوانات و تعبیرات سے مخاطب کرنا آپ کے کمالات کے چیش نظر آپ کو زیبا ہے کیونکہ ملک و سلطنت و اقبال مندی و غنا صرف آپ کے لئے خاص ہے ، کسی اور کا حصہ نہیں۔



## که تو پاک از خطر و زنیستی نیتال را موجد و مُفنیستی

کیونکہ آپ پاک ہیں اندیشہ عیب و نقصان و فنائیت سے کہ آپ قدوس ہیں یعنی وہ ذات جس کا ماضی عیب سے پاک ہو اور آپ سلام بھی ہیں یعنی وہ ذات جس کے مستقبل میں اندیشہ عیب نہ ہو۔ تو چو نکہ آپ عیب و نقص اور فنا و زوال سے پاک ہیں ایر پی نہ ہو۔ تو چو نکہ آپ عیب و نقص اور فنا و زوال سے پاک ہیں اور آپ معدوم چیزوں کو ایجاد کرتے ہیں ، عدم کو وجود بخشے ہیں اور معدوم کو موجود کرکے پھر اس پر عدم و فنا طاری کردیتے ہیں البذا آپ موجد بھی ہیں اور منفی بھی ہیں یعنی معدوم کو موجود کرنے والے اور موجود کو پھر فنا کرنے والے ہیں اور فنا کرکے قیامت کے والے اور موجود کو پیرا کرنے والے ہیں اور فنا کرکے قیامت کے دن پھر ان کو پیدا کرنے والے ہیں سبحان اللّه و تعالی علواً کبیراً س

آپ کی شان بے انتہا کو کس طرح لائے اختر بیاں میں

ما همه نفسی و نفسی می زنیم گر نخواهی ما همه اهریمنیم

ارشاد فرمایا که مولانا روی فرماتے میں کہ ہر

وقت ہم تفسی تفسی کرتے رہتے ہیں یعنی نفس کے تقاضے ہر وقت ہمیں گناہوں پر اکساتے رہتے ہیں۔ پس اے خدا اگر آپ کا فضل و رحمت ہمارے ساتھ نہ ہو تو ہم ان تقاضوں سے مغلوب ہو کر گناہ کرنے گئیں اور بالکل شیطان بن جائمیں۔

## زال ز ابریمن ربیدستیم ما که خریدی جان مارا از عمل

مولانا روی فرماتے ہیں کہ ہم شیطان کے کید اور مکاریوں سے
اس لئے بچے ہوئے ہیں کہ اے خدا آپ نے ہاری جان کو اس
اند سے نفس کے ہاتھوں سے خرید لیا ہے اور اپنے سایئر رحمت میں
اند سے نفس کے ہاتھوں سے خرید لیا ہے اور اپنے سایئر رحمت میں
لے رکھا ہے ورنہ اس اندھے کی لا مخی شیطان کے ہاتھ میں ہوتی۔
اور یہ اندھا نفس تو خود ظلمت پند اور امارہ بالسوء ہے پھر اس کی
عصائش اور رہبری اگر شیطان کرتا تو نہ جانے کس چاہ طالت اور
قعر مذلت میں ہلاک کردیتا۔ لہذا اے اللہ ہمیں اس نفس کے حوالہ
نہ فرمائے۔ اس لئے ہم آپ سے وہی دعا مائٹتے ہیں جو سرور عالم
صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائی کہ

یًا حَیُّ یَا قَیُوْمُ بِرَ خُمَتِكَ آسَتَغِیْتُ آصَلِحَ لِیُّ شَانِی کُلَّهُ وَلَا تَکِلْنِی اِلٰی نَفْسِی طَوْفَةَ عَیْنِ اے اللہ اے زندہ حقیق ! اور اینے بندوں کو سنجالتے والے! میری ہر حالت کی اصلاح فرماد بیخ اور یہ ای وقت ممکن ہے جب آپ بیجے میرے نفس کے سپرد نہ ہونے دیں ورنہ جو نفس کے سپرد نہ ہونے دیں ورنہ جو نفس کے سپرد ہو گیا اس کا شیطان کے قبضہ بیں آنا کیا مشکل ہے کیونکہ نفس تو شیطان سے بھی بڑا دشمن ہے اور آپ کے نبی صادق المصدوق صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خبر دی ہے کہ

#### انً اعدا عدوك في جنبيك

تیراسب سے بڑا و مثمن تیرے پہلو میں ہے۔ پس اے اللہ بلک جھکنے مجر کو بینی ایک لھے کو مجھی مجھ کو میرے نفس کے حوالے نہ فرمایے کیونکہ یہ اتنا بڑا دشمن ہے کہ بل مجر میں وار کرتا ہے اور ولی کو فاسق اور مومن کو کافر بنادیتا ہے۔

اَللَّهُمَّ الْهِمْنِي رُشْدِي وَ أَعِذْنِي مِنْ شَرِّ نَفْسِي

اے اللہ مجھ کو رشد و ہدایت الہام کرتے رہے اور میرے نفس کے شرے مجھے بیاتے رہے۔

> تو عصائش ہر کرا کہ زندگی ست بے عصا و بے عصائش کور چیست

ارشان شره ابیا که مولانا فرماتے میں که جو لوگ حیات ایمانی سے مشرف میں اور اہل صلاح و اہل تقویٰ میں وہ مجی

(J. 240C) \*\*\* (J. 0) \*\*\* (J. 0) J

ہمہ وقت جب آپ کی عصاکثی یعنی رہبری و ہدایت و الہامات رشد کے مختاج ہیں تو وہ کور باطن جن کو آپ کی عصائے ہدایت و رہنمائی نصیب نہ ہو کہ نہ خود ہدایت کے راستہ پر ہیں ، نہ ہدایت کی توفیقات و نصرت کی لامخی نصیب ہے اور آپ ان کے عصاکش نہیں وہ کس طرح راہ ہدایت اور صراط متنقیم پایکتے ہیں۔ ان کی مثال اس اندھے کی سی ہو راہ سے بھی بے خبر ہے اور جس کی لامخی کیل کی جو راہ سے بھی بے خبر ہے اور جس کی لامخی کیل کی جو راہ ہے بھی ہے خبر ہے اور جس کی لامخی کیل کر کوئی راہ پر چلانے والا بھی نہیں۔

غیر تو ہرچہ خوش است و ناخوش ست آدمی سوز ست و عین آتش ست

ار دیشان فردادیا کیک مولانا روی اللہ تعالی ہے عرض کرتے ہیں کہ اے اللہ آپ کے سوا جتنی چیزیں بھی ہیں چاہے وہ مارے دل کو کتنی ہی محبوب ہوں یا اس کے بر عکس کتنی ہی ناپندیدہ اور عکروہ ہوں لیکن اگر آپ ان سے خوش نہیں ہیں تو اے اللہ مارا ذوق بھی یہ ہے کہ ہے

جو ان کی خوشی ہے وہی اپنی بھی خوش ہے جا دل سختے جھوڑا کہ جدھر وہ بیں ادھر ہم اسی کو مولانا ایک اور مقام پر فرماتے ہیں



# ناخوش تو خوش بود برجان من حال فدائے یار و دل رنجان من

اے اللہ جس چیز سے آپ ناخوش ہیں ہم بھی اس سے ناخوش ہیں اور اس سے ناخوش ہو کر خوش ہیں جاہے ہمارے ول کو وہ منتی بی خوشگوار ہو کیکن آپ کی خوشی پر ہم اپنی خوشی کو خوشی خوشی فدا كرنے ير خوش بيں كيونكہ اين مرضى سے زيادہ آپ كى مرضى جميں عزيز ب لبذا ماري جان مجي آب ير فدا اور مارا ول مجي جيها كه شیخ الحدیث مولانا منصور الحق صاحب ناصر سلمه کا شعر ہے \_ عظیم جرم ہے قانون عشق میں ناصر

کسی کی ان ہے بغیر ان کے آرزو کرنا

كيونكد جو آپ كے عاشق بين اگر آپ كى ناخوشى كى رابول سے ان کے دل میں مجھی کوئی خوشی آجاتی ہے تو وہ غم سے رونے لگتے ہیں كه آه ميں نے اين مالك كو ناراض كرديا اور آب كو راضى كرنے کے لئے جب اپنی خوشیوں کا خون کرتے ہیں تو دل کو عملین کر کے وہ خوش ہوتے ہیں کہ جارا دل تو عملین ہوا لیکن جارا مالک تو خوش ہو گیا۔اس کو میں نے اس قطعہ میں بیان کیا ہے ۔ رضائے دوست کی خاطر سے حوصلے ان کے بنسی لیوں یہ ہے گو دل یہ زخم کھاتے ہیں

أغان دوى 👐 🕶 🕬 ئان دوى ا

بیب جامع الاضداد ہیں ترے عاشق خوشی میں روتے ہیں اور غم میں مسکراتے ہیں

اور عزیرم تائب سلمہ کا شعر بھی اس مضمون پر نبایت عدہ ہے کہ اہل دنیا اور اہل اللہ کے غم اور خوشیوں میں زمین و آسان کا فرق ہے۔ اہل دنیا تو گناہوں کی لذت اُڑا کر خوش ہوتے ہیں اور گناہ ہاتھ سے نکل جانے سے غمگین ہوجاتے ہیں اور اہل اللہ کے دل میں اگر بھی گناہ کی ایک ذرّہ خوشی داخل ہوجائے تو ان پر غم کا پہاڑ لوٹ پڑتا ہے اور ساری کا نمات بادجود اپنی وسعت کے ان پر شک ہوجاتی ہو ای سعت کے ان پر شک ہوجاتی ہو جاتے ہیں اور ساری کا نمات بادجود اپنی وسعت کے ان پر شک ہوجاتی ہوجاتی ہو جاتے ہیں اور ساری کا نمات بادجود اپنی وسعت کے ان پر شک ہوجاتی ہوجاتی ہوجاتی ہوجاتے ہیں ہوجاتے ہیں ہوجاتے ہو ان پر شک

شب صحرا مہیب ساٹا موت ہو جیسے رندگی پہ محط یا اور کیا ہوتے دل کی محط کی مونے گے فضائے ہیدہ

اور ای طرح گناہ سے بیخے میں ان کے دل کو جو غم ہوتا ہے اس غم پر دہ خوش ہوتے ہیں۔ یہ فرق ہے الل اللہ اور الل دنیا کے غم اور خوشیوں میں جس کو تائب صاحب نے بہت عمدہ بیان کیا ہے ۔ غم اور طرح کے ہیں طرب اور طرح کے عضاق کے جین طرب اور طرح کے عشاق کے جینے کے ہیں ڈھب اور طرح کے تو مولانا فرماتے ہیں کہ جو چیزیں بھی خواہ ہمارے دل کو اچھی گلتی ہوں یا بری ، ہمارے دل میں محبوب ہوں یا مکروہ لیکن اے اللہ اگر آپ ان ہے راضی نہیں ہیں، تو دہ انسانیت سوز ہیں، ظاہر و باطن کی تباہ کاری میں بالکل آگ ہیں ، اور انسانیت کے شرف و گرامت کو جلاگر فائستر کرنے والی ہیں کیونکہ اے اللہ جس سے آپ خوش نہیں ہیں وہ سور اور کتے ہے بدتر ہے۔ آپ کو چھوڑ کر اور غیر کا ہوکر کوئی چین ہوں ہے نہیں جی سکتا ، نہ مرکے چین پاسکتا ہے کیونکہ ماری جانوں کا مرکز اور محور اور سہارا صرف آپ ہیں

چھوڑ کر تجھے کو غیر کو چاہوں مرے اللہ یہ پستی میری غیر کو چھوڑ کر تجھے چاہوں دشک جبریل یہ ہستی میری

بر کرا آتش پناه و پشت شد بم مجوی گشت و بهم زردشت شد

ار فقیاری فرر ماجیا کا مولانا روی فرماتے ہیں کہ جس کے لئے آگ اس کی پناہ ، محکانہ اور سہارا ہوجائے بعنی جو خواہشات نفسانیہ کو اپنی جان کا سہارا بنا رہا ہے یہ گویا شہوت کی آگ کی لوجا

بھی کررہا ہے اور سکھا بھی رہا ہے، یہ ضال بھی ہے اور مضل بھی ہے ، گراہ بھی ہے اور گراہ کرنے والا بھی ہے ، اس کی معصیت لازمہ بھی ہے اور متعدید بھی ، یہ بانی ہورہا ہے گناہوں کا لہذا سب کے گناہوں کا بار اس کی گردن پر ہوگا۔

# كُلُّ شيءٍ مَّا خَلَا اللَّهَ بَاطِلُّ إِنَّ فَضْلَ اللَّهِ غَيْمٌ هَاطِلٌ

الر شکاھ فیر کے ماسوئ ہے لیعنی جس کا مقصود اللہ نہیں اور جو مقصود حق کا ذریعہ مجمی نہیں وہ باطل ، مجاز اور فانی ہے اور حق تعالی کا فضل می موسلادھار برسنے والا ابر ہے ۔ پس اے باطل اور فانی کا فضل می موسلادھار برسنے والا ابر ہے ۔ پس اے باطل اور فانی کے چیزوں سے دل لگانے والو! اس حماقت سے باز آجاد اور اللہ تعالی کے فضل و رحمت کے ابر کے بنچے آجاد۔

اے خدائے پاک بے انباز و یار دعگیر و جرم مارا در گذار

ار شکاھ فرداویا کھ انباز کے معنی میں شریک۔ مولانا روی بارگاہ حق میں عرض کرتے میں کہ اے اللہ آپ کی ذات ہر عیب سے پاک ہے، آپ لاشویك لك میں اور ہارے مولی میں لیں (5) 240 C) \*\*\* (5) (6)

ہاری دعظیری فرمایئے اور جمیں گناہوں کی دلدل سے نکال کر ہارے تمام جرائم کو معاف فرماد یجئے۔

یاد دہ مارا سخن ہائے رقیق کہ ترا رحم آورد آل اے زفیق

مولانا رومی عرض کرتے ہیں کہ اے اللہ آپ ہی ہمارے ولی ہیں لہذا آپ ہی ہمارے ولی ہیں لہذا آپ ایسے درد انگیز ، دل گداز و رفت آمیز مضامین دعا ہمارے دل میں ڈالئے کہ جو آپ کی رحمت کو جوش میں لائمیں، آپ کی رحمت کو احسانا و فصلا واجب کرنے والے ہوں۔ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فراتے ہیں:

خوجمه : اے اللہ میں جھ سے سوال کرتابوں ان چیزوں کا جو جیری رحت کو واجب کردیں اور تیری مغفرت کو میرے لئے ضروری کردیں اور تیری مغفرت کو میرے لئے ضروری کردیں اور سوال کرتا ہوں ہر بھلائی میں اپنے حصہ کا اور ہر گناو سے خاظت کا۔ اے اللہ میرا کوئی گناو ایسا نہ چھوڑ جس کو تو

پخش نہ دے اور کوئی غم ایبانہ رہنے دے جس کو تو دور نہ کردے اور کوئی حاجت جس میں حیری رضا شامل ہو پوری کے بغیر نہ چھوڑ اے ارحم الراحمین۔

> هم دعا از تو اجابت هم زتو ایمنی از تو مهابت هم زتو

اے اللہ مارا دعا مائلنا بھی آپ کے کرم سے ہے اور آپ کا تبول کرنا بھی آپ کی عنایت سے ہے ، اُدْعُونِی کا تھم بھی آپ کے کرم سے ہے اور اُسْتَجِبْ لَکُمْ بھی آپ کا کرم و انعام ہے جس کا ہم کو کوئی استحقاق نہیں اور امن و سکون بھی آپ ہی دیتے ہیں اور خوف و ہیب بھی آپ کی طرف سے ہے۔ مراد یہ ہے کہ ایمان بین المحوف و المرجا ہے۔ ایس یہ سکون و اطمینان اور خوف و ایمان بین المحوف و المرجا ہے۔ ایس یہ سکون و اطمینان اور خوف و ہیب دونوں مطلوب ہیں البذا اے اللہ یہ بھی آپ کا انعام عظیم

گر خطا گفتیم اصلاحش توکن مصلحی تو اے تو سلطان سخن

اگر دعا کے آداب و تعبیرات و عنوانات میں ہم سے خطا اور کو تابی ہوگئی ہو اور ہاری کوئی تعبیر و عنوان آپ کو پہند ند آیا ہو تو

المون روى ١٠٠٠ المرادي ١٠٠٠ المرادي المحادث ال

آپ تو سلطان سخن ہیں ، کلام کے بادشاہ ہیں ، اپنی رحمت سے ہماری اصلاح فرماد سبحتے اور ہمارے ول میں وہ عنوان و تعبیر ڈال دیجئے جو آپ کو پیند ہو۔

> کیمیا داری که تبدیکش کنی گرچه جوئے خوں بود نیکش کنی

اے اللہ آپ کی رحمت عجیب کیمیاء ہے جو ہارے برے اظائل واعمال اور سیئات و رزائل کے دریائے خون کو حسنات و فضائل کے دریائے بیل ہو جائل کے دریائے بیل سے تبدیل کر سکتی ہے بعنی آپ ہمارے اظائل رذیلہ کو اظائل حمیدہ سے تبدیل کرنے پر قادر ہیں۔ کیمیا اس کو کہتے ہیں جو قلب ماہیت کردے اور بیان قدرت کا مقصد ظہور قدرت کی درخواست ہے بعنی مولانا کے اس بیان میں سے مضمون دعا پوشیدہ ہے درخواست ہے بعنی مولانا کے اس بیان میں سے مضمون دعا پوشیدہ ہے کہ اے اللہ آپ بس ہمیں تبدیل کرنے کا ادادہ فرمالیں پھر آپ کے ادادہ پر مراد کا تخلف محال ہے اور ترتب لازم ہے لہذا پھر مارے اظائل رذیلہ کو اظلاق حمیدہ بننے سے کوئی روک نہیں سکتا۔ ہمارے اظلاق رذیلہ کو اظلاق حمیدہ بننے سے کوئی روک نہیں سکتا۔ آپ کے ادادہ کے بعد سے قلب ماہیت لازم ہے جیسا کہ مولانا نے آپ کے ادادہ کے بعد سے قلب ماہیت لازم ہے جیسا کہ مولانا نے آپ کے ادادہ میں فرمایا ہے۔

کیست ابدال آنکه او مبدل شود خمرش از تبدیل بزدال خل شود

مولانا فرماتے ہیں کہ اہدال کون ہے؟ جس کے اظاق رفیلہ اخلاق حمیدہ سے بدل جائیں جیسے دنیوی شراب ہیں اگر تھوڑا سا مرکہ ذال دیا جائے تو پوری شراب سرکہ بن جاتی ہے۔ ای طرح ابدال وہ ہے جس کے رذائل و سیئات کی شراب اللہ تعالیٰ کی رحمت سے حسات و فضائل سے تبدیل ہوجائے اور جب شراب سرکہ بن گئی تو پھر اس کو شراب کبنا جائز نہیں۔ اس طرح جب کوئی گئیگار اللہ والا ہوگیا تو اب سے کہنا جائز نہیں کہ پہلے سے ایسے ویسے تھے ۔ اللہ والا ہوگیا تو اب سے کہنا جائز نہیں کہ پہلے سے ایسے ویسے تھے ۔ طعنہ نہیں ماضی کا دیا جائے کہ ہم لوگ تب اور طرح کے تھے ہیں اب اور طرح کے

...

ایں چنیں میناگری با کار تست ایں چنیں اکسیرہا ز اسرار تست

الی الی میناگری و صناعی اے خدا آپ بی کا کام ہے کہ مٹی سے کیے کیے خوب اور نطفہ کے کیے کیے کیے خوب اور نطفہ کے تاپاک پانی پر صورت گری فرما کر مردہ منی کو آپ حسین انسانی وجود بخشتے ہیں اور گئے سے شکر اور لکڑی کی شاخوں سے کھل پیدا فرماتے ہیں ۔

دہد نطفہ را صورتے چوں پری کہ کردہ ست برآب صورت گری شکر از نے میوہ از چوب آوری از منی مردہ بت خوب آوری

اور اخلاق رذیلہ کے دریائے خون کو اخلاق حمیدہ کے دریائے نیل سے تبدیل فرماتے ہیں اور تمام ظاہری و باطنی امراض لادواکی اسمیر آپ کے قبضہ قدرت میں ہے ۔

گر تو چاہے پاک ہو مجھ سا پلید فضل سے تیرے نہیں کچھ بھی بعید سینکاڑوں کو تو کرے گا جنتی ایک بھی ان میں سہی



(51.24.02) \*\* (51.04 (51.04)

یارب این مجنشش نه حد کار ماست لطف تو لطف خفی را خود سراست

ار نشان فررها بیا که مولانا روی بارگاه حق میں عرض كرتے ميں كه اے جارے رب آپ كى بخشيں اور عنايات و الطاف هارے افعال و عبادات کا ثمرہ و معاوضہ و جزا نہیں ہو تکتے یعنی ہم سه نبیل کبه کتے که جمارا نماز روزه حج و عمره اور نواقل و خلاوت سبب ہے آپ کے انعامات کا کیونکہ جارے ہر عمل میں فیہ نظر ہے ادر ریا و عدم اخلاص و شهرت و جاه وغیره نفس کی آمیز شوں کا احتمال ے۔ ہمارا کوئی عمل آپ کی عظمت کے لائق نہیں سے کیونکہ آپ کی عظمت غیر محدود ہے اور ہمارے اعمال محدود اور ناقص میں اور محدود و ناقص غیر محدود کا حق ادا کر ہی نہیں سکتا ۔ پس حقوق عظمت غیر محدود کا ادا کرنا محال ہے کیونکہ اس سے غیر محدود کا محدود ہونا لازم آتا ہے کہ محدود تی محدود کا احاطہ کرسکتا ہے۔ اس جب عظمت البيه غير محدود ہے اور ہم محدود ہيں ، جارے اعمال

نون رئى ٭ 🚙 (ئرى موبات رونى)

محدود بین لبذا ادائے حق عظمت الہید کے لئے ہمارے اعمال کا ناکائی اور نا قابل ہونا عقلاً خابت ہو گیا لبذا مولانا رومی کی نظر کہاں تک پہنچ گئی کہ فرمایا اے ہمارے رب آپ کی یہ بخشیں اور مہربانیاں مارے اعمال کا متیجہ و شمرہ و کھل نہیں ہیں یعنی آپ کی عنایات اور نزول رحمت کا سبب ہماری عبادات نہیں ہیں۔ پھر کیا سبب ہے ؟ فرماتے ہیں ۔

#### لطف تو لطف تخفی را خود سزا ست

آپ کی عنایات ظاہرہ آپ کی عنایات مخفیہ کے مظاہر ہیں بعنی آپ کے جو الطاف و کرم ہارے اوپر ظاہر ہیں بصورت توفیقات اعمال صالحہ ، التزام طاعات و اجتناب عن المعاصی اور صحت و عافیت وغیرہ اس تمام رزق ظاہری و باطنی کے پیچھے آپ کا لطف پوشیدہ ہے ، ان عنایات ظاہرہ کا سب آپ کا لطف مخفی ہے ، آپ کی ظاہری مہربانی کا سب آپ کا لطف مہربانی کا سب آپ کی بہاں مہربانی ہے ، ہمارے اعمال نہیں بیں ۔ میراشعر ہے ۔

مری بے تابی ول میں انہیں کا جذب پنہاں ہے مرا نالہ انہیں کے لطف کا ممنون احساں ہے

آپ کی یاد میں ہماری بے تابی و افتکباری آپ کے جذب کرم بی کی ممنون احسان ہے۔ غرض آپ کے جو الطاف و عنایات ہم پر ظاہر

ہوتے ہیں وہ آپ کی مخفی عنایات کا عکس اور پر تو ہیں جیسے ہم لوگ كسى يركوني احسان اور شفقت كرنا حاجة بين توسيلي دل مين محبت كا ایک یوشدہ احساس ہوتا ہے۔ پھروہ شفقت کسی شکل میں ظاہر ہوتی ہے ، پہلے قلب میں محبت آتی ہے پھر اس کا ظہور قالب سے ہوتا ہے۔ او جب مخلوق کے اندر یہ خاصیت ہے کہ جارا لطف ظاہر ہارے لطف باطن کا متیجہ ہوتا ہے تو اے اللہ آپ کی جو ظاہری مبریانیال اور انعامات ہم پر ہیں وہ آپ کے لطف محفی اور یوشیدہ كرم كے عكاس كيوں نہ ہول گے۔ يہلے الله كا ارادہ ہوتا ہے جو مخلوق سے مخفی ہوتا ہے پھر ان کے انعامات و عنایات کا ظہور ہوتا ہ۔ اس کا سبب ہمارے اعمال و عبادات اس کئے نہیں ہو سکتے کیونکه الله کی عظمت غیر محدود کا حق مارے ناقص و محدود اعمال ے ادا نہیں ہوسکتا۔ لہذا اللہ کی عطا کے لئے ہم یہ نہیں کہہ علق كديد جارك فلال مجامدے كى وجدسے ملى ہے يا ہم في است سال بزر گوں کی صحبت اٹھائی ہے یا ہم نے اتنی محنتیں کی ہیں تب ہمیں یہ سب ملا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی عنایات کو اینے اعمال کی طرف منسوب كرنا ناشكرى ب جيها كه حكيم الامت في تغيير بيان القرآن ك عاشيه مين قرماياكه أن بعض المغترين من الصوفياء و السالكين ينسبون كمالاتهم الئ مجاهداتهم فهذا عين الكفران بعض نادان صوفی اینے کمالات کو این مجاہدات کی طرف منسوب کرتے ہیں کہ

ہم نے اسے دن شیخ کے ساتھ گذارے یا اسے دن ہم نے محنت کی اس وجہ سے ہمیں بید انعام ملا ، حکیم الامت فرماتے ہیں کہ بید عین کفران نعت ہے ، عین ناشکری ہے۔ لہذا یوں مت کہو بلکہ یہی کو کد اے اللہ ہمارے مجاہدات اس قابل نہیں سے کہ آپ اس کے مقبد کے طور پر ہمیں بید انعامات عطا فرماتے بلکہ آپ کی عطاکا سبب صرف آپ کی عطاکا سبب صرف آپ کی عطا ہے ، آپ کی رحمت کا سبب صرف آپ کی محمت ہے ، آپ کی رحمت کا سبب صرف آپ کی خبیں ہے۔ رحمت ہے کہ آپ کی رحمت کا سبب صرف آپ کی رحمت ہے ، آپ کی رحمت کا سبب صرف آپ کی رحمت ہے ، آپ کی رحمت کا سبب صرف آپ کی رحمت ہے ، آپ کی رحمت کا سبب صرف آپ کی رحمت ہے ، آپ کی رحمت کا سبب صرف آپ کی رحمت کا سبب صرف آپ کی رحمت ہے ، آپ کی رحمت ہیں ہے۔

بن اسرائیل کے ایک محض نے دو سو برس عبادت کی تھی اور جب اس سے کہا گیا کہ اللہ کی رحمت سے تمہاری مغفرت ہوگ تو اس عابد نے کہا کہ نہیں ہم نے تو دو سو سال عبادت کی ہ عبادت سے ہم کو بخش طے گی ، کیا ہاری دو سو برس کی عبادت ضائع ہوجائے گی تو اللہ تعالی اس کو دوزخ کے قریب سے گذاری فضائع ہوجائے گی تو اللہ تعالی اس کو دوزخ کے قریب سے گذاری گری سے اس کو شدید پیاس لگ جائے گی۔ آگ کی لیٹ اور گری سے اس کی زبان باہر آجائے گی تو وہ فرشتہ سے کم گا کہ پائی پادو۔ فرشتہ اس کی زبان باہر آجائے گی تو وہ فرشتہ سے کم گا کہ پہلے بادو۔ فرشتہ اس کی زبان باہر آجائے گی تو وہ فرشتہ سے کم گا کہ پہلے بادو۔ فرشتہ اس کی قبالہ پائی پیش کرے گا اور کم گا کہ پہلے بادو۔ فرشتہ اس کی قبادت دے دو تو ایک پالہ پائی طے گا۔ وہ ایک گا ہو سو برس کی عبادت دے دو تو ایک پالہ پائی طے گا۔ وہ ایک پیالے پائی کے عوض دو سو برس کی عبادت دے دو کو ایک بیالہ پائی کے عوض دو سو برس کی عبادت دے دے دات دے دے داک کے

J. 24 C. 10 C. 10

بعد اس کو پھر پاس لگے گی تو وہ پھر یانی مائلے گا۔ فرشتہ کم گا کہ اب این عبادت لاؤ تو یانی ملے گا۔ تمباری دو سو برس کی عبادت بیاس میں ایک پیالہ یانی کے برابر نہیں۔ بتاہ تم نے دنیا میں کتا یانی پیا ہے الله كار لبذا يه كبنا فلط ب كه بم عبادت س بخش جائي ك بلد الله کی رحمت سے بخشے جائیں کے کیونکہ ہماری مجوعی عبادات بھی الله تعالى كى ايك ادفى نعت كا سبب ، معاوضه اور بدله نهيس ہوسکتیں۔ اب سے اللہ کا کرم ہے کہ وہ مجاہدات کی توفیق دے اور ان کو قبول فرمالے اور اس سے صلاحیت پیدا کردے ، مجاہدات سے صلاحیت پیدا ہوتی ہے اخذ نور کی ،لیکن پیہ سب اسباب ہیں جیسے زمن پر محنت کی ، بل جوتا ، کنکر پھر ہٹائے تو غلہ پیدا ہو گیا ۔ایے ى ول كى زمين ير محنت كى ، اخلاق رؤيله كے كفر چر نكالے ، برائوں سے توبہ کی ، گناہوں کے تقاضوں کو برداشت کیا اور ان بر عمل نہیں کیا تو اس عم سے صلاحیت پیدا ہوتی ہے جذب تجلیات البيه كى اليكن اس كو سبب مت كهو بس مد كهو كديد توفيق محامده مجمى انہیں کے کرم سے ہے ، اگر خدا توفیق نہ دیتا تو ہم گناہوں کے تقاضوں سے مغلوب ہو کر گناہ کر لیتے لیکن گناہوں کے تقاضوں کے باوجود گناہوں سے بیخ کی اللہ نے جو ہم کو ہمت و توقیق عطا فرمائی یہ بھی جارا کمال تبیں، اللہ کا کرم ہے لبدا ابتداء تا انتہا اللہ کی عطا ای عطامے

مری طلب بھی انہیں کے کرم کا صدقہ ہے قدم یہ اٹھتے نہیں ہیں اٹھائے جاتے ہیں

ای کو مولانا روی فرماتے ہیں کہ اے ہمارے رب آپ کے انعابات و الطاف ظاہرہ کا سبب آپ کا لطف پنہاں ہے ، ہمارے انعابات و الطاف فراوال کے لائق نہیں بلکہ آپ کا لطف ففی بی سبب بی ان الطاف ظاہرہ کے لائق ہے یعنی آپ کا پوشیدہ کرم بی سبب ہی ان تمام انعابات کا جو ہم پر ظاہر ہورہے ہیں۔

ویکھو جیسے ایک پوشیدہ کرم اللہ نے مولانا حافظ داؤد اور ان کے رفقاء پر کیا جو ری یونین سے آئے ہیں ورنہ کبال ری یونین اور کہال کراچی۔ انہول نے خواہش ظاہر کی کہ مثنوی کا درس ہوجائے اور درس مثنوی شروع ہوگیا۔ بعض بندول کو اللہ تعالی طلب دیے ہیں اور درس مثنوی شروع ہوگیا۔ بعض بندول کو اللہ تعالی طلب دیے ہیں اور اس طلب کی برکت سے دین کا کام شروع ہوجاتا ہے لیکن سے طلب بھی اللہ کے مخفی کرم بی کا صدقہ ہوتی ہے ، وہ نہ چاہیں تو طلب بی نہ بیدا ہو۔ پس کام وہ بناتے ہیں ، نام مارا ہوتا ہے۔

دست گیر از دست ما مارا بخ پرده را بردار و پرده ما مدر

ار شاد فر دادیا کا وست گیر معنی باتھ کرنے والا،

مدد کرنے والا ، خربیرن معنی خربیرنا ، بخر اس کا امر ہے بینی خربید لیجئے۔ بردار بدار تھا ، ضرورت شعری کی وجہ سے بر لگادیا گیا جس کے معنی ہیں قائم رکھئے۔

مولانا روی اللہ تعالیٰ سے عرض کرتے ہیں کہ اے د تقلیر ، اے مدد كرنے والے ميرے باتھ سے مجھ كو خريد ليج يعني مارا باتھ پکڑ کیجئے اور جارے ہاتھ کی جو طاقتیں گناہوں میں ملوث ہورہی ہیں تو گویا ہم اینے ہاتھوں گناہوں کے ہاتھ فردخت ہو چکے ہیں لہذا آب ہمارے ہاتھوں سے ہم کو خرید کیجئے اور گناہوں سے ہم کو چھڑا لیجئے ۔ بہت عبرت اور خوف کا مقام ہے کہ انسان اینے ہاتھوں اللہ کے غضب اور نافرمانی میں مبتلا ہوتا ہے اور گناہوں کی گندگی سے اس کا ظاہر بھی تایاک ہوجاتا ہے اور باطن مجمی تایاک اور ستیاناس ہوجاتا ہے ، قلب و قالب دونوں گناہوں سے برباد ہوجاتے ہیں ، سکون بھی چھن جاتا ہے۔ کیا بتاؤں گنہگار کی زندگی س قدر تھنج ہوتی ہے۔ تو مولانا رومی نے فرمایا کہ اے دعیم ، اے مدد کرنے والے ، ہم کو ہمارے ہاتھوں کے حوالہ نہ کیجئے اور ہمارے ہاتھوں سے ہم کو خرید کر یعنی این مدد خاص مارے شامل حال فرماکر گناہوں سے ہم كو نجات ولا و يجيئه اگر آب نے جميں مارے نفس كے حواله كرديا تو ہم ایسے نالائق بیں کہ اینے ہاتھوں سے اینے پاؤں پر کلہاڑی مار کیں گے لہذا آپ جارا ہاتھ کیر لیجئے اور ہمیں ای نافرمانی نہ کرنے

دیجئے کیونکہ ہارا ہاتھ تو گندگی میں جاتا ہے ، گندے گندے کاموں کی طرف برحتا ہے جیسے چھوٹا بچہ اپنی اماں سے کہہ دے کہ اے اماں میں نادان ہوں ، میری تو فطرت ہی خراب ہے ، میرے اندر بھلے بُرے کی بھی تمیز نہیں ۔ پس اگر میں پیٹاب پافانے میں ہاتھ ڈالوں تو قبل اس کے کہ وہ گندگی میں ملوث ہو اس وقت آپ میرا ہاتھ کیڈ لیا کیجئے۔ تو اے خدا اس وقت ماں اس کی کیسی حفاظت کرے گی۔ اے اللہ آپ تو ماؤں کی محبت اور مامتا کے خالق ہیں ۔ کرے گی۔ اے اللہ آپ تو ماؤں کی محبت اور مامتا کے خالق ہیں ۔ مادراں را مہر من آموختم

ماؤں کو محبت کرنا تو آپ بی نے سکھایا ہے لہذا ہم آپ سے فریاد کرتے ہیں اللّٰهُمْ وَاقِیَةُ کُوَاقِیَةِ الْوَلِیْد (الحدیث) کہ آپ ہماری ایس حفاظت کیجئے جیسے ماں اپنے چھوٹے بچہ کی کرتی ہے کیونکہ اے خدا مومن کے لئے دنیا ہیں اس سے بڑھ کر کوئی ذلیل ترین کام نہیں کہ وہ آپ کی نافرمانی کرکے اپنے قلب اور قالب کو ناپاک کرلے اور آپ سے دور ہوجائے لہذا اے اللہ ہمیں ہمارے نفس کے حوالہ نہیں جھڑا لیجئے اور اپنی خاص مدد شامل حال کرکے نفس کے ہاتھوں سے ہمیں چھڑا لیجئے ہے۔

پرده را بردار و پرده ما مدر

ہارے اندر گناہوں کے جو تقاضے اور گناہوں کا جو خبیث ذوق ہے

اس پر اپنی رحمت اور ستاری کے پردے کو قائم رکھے ، اس پردہ کو الشخفے نہ دیجئے ، اپنی ستاری اور پردہ پوشی کا پردہ نہ بھاڑیے یعنی ہمارے عیبوں کو ظاہر نہ سیجئے ورنہ ہم ذلیل و رسوا ہوجائیں گے کیونکہ اے اللہ گناہوں پر مسلسل اصرار کی وجہ سے آپ جس سے انقام لیتے ہیں تو اس کا پردہ ستاریت بھاڑ دیا جاتا ہے اور وہ سارے عالم میں رسوا ہوجاتا ہے البذا

اے خدا ایں بندہ را رسوا مکن گر بدم من سر من پیدا مکن

اے اللہ اپنے اس بندہ کو رسوانہ سیجئے۔ اگرچہ میں انتہائی نالائق ہوں لیکن میری نالائقیوں اور میرے عیبوں کو اپنے بندوں پر ظاہر نہ سیجئے۔

> باز خر مارا ازیں نفس پلید کاردش تا استخوان ما رسید

ار شاھ فر ھاجیا گھ مولانا روی بارگاہ خداد ندی میں عرض کرتے ہیں کہ اے خدا میں اتنا نالا کُق ہوں کہ میں نے خود کو نفس کے ہاتھوں فرو خت کر دیا ہے اور میں نفس کا غلام بن چکا ہوں لیکن اے خدا آپ ارحم الراحمین ہیں اس ناپاک نفس سے مجھے دوبارہ

خرید لیجئے۔ کیوں؟ اس لئے کہ بیہ ظالم نفس گوشت تو کاٹ کے کھا گیا ، بڈی رہ گئی تھی تو اب اس کی حچری بڈی تک پہنچ رہی ہے ۔ اگر بڑی بھی کھا جائے گا تو پھر میں کیا رہوں گا۔ مراد بیہ ہے کہ نفس کی بُری بُری خواہشات نے ہمارے دین کو جاہ کردیا ہے لہذا اے اللہ میری مدد فرمائے اور نفس کے چنگل سے مجھے رہائی ولائے ۔

## از چو ما بیچارگال ایں بند سخت که کشاید جز تو اے سلطان بخت

لفس کے اس خت قید و بند ہے ہم جیسے عاجزوں کو سوائے آپ کے کون رہائی دلا سکتا ہے۔ ہم تو نفس کی سخت بند شوں اور فر برے بُرے تقاضوں میں گھرے ہوئے ہیں۔ چاروں طرف سے نفس نے ہمیں باندھ رکھا ہے لبندا ہم ہے چاروں ، عاجزوں کو نفس کی سخت بند شوں سے آزادی عنایت کرنا صرف آپ کی رحمت کا کام ہے۔ ایس اے ہماری قسمتوں کے بادشاہ! نفس کے بُرے تقاضوں کی رسیوں سے ہمیں سوائے آپ کے کون کھول سکتا ہے۔ آپ ہمارے نصیبوں کے سلطان ہیں۔ آگر ایک بدمعاش ، بحرم ، کمینے اور ذلیل و نصیبوں کے سلطان ہیں۔ آگر ایک بدمعاش ، بحرم ، کمینے اور ذلیل و خوار پر آپ اپی ایک نگاہ کرم ڈال دیں تو ای وقت اس کا نصیب خوار پر آپ اپنی ایک نگاہ کرم ڈال دیں تو ای وقت اس کا نصیب بند سے رہائی یاجائے گا۔ وہ دل جو گناہوں کے شدید میلان ہیں جتلا بند سے رہائی یاجائے گا۔ وہ دل جو گناہوں کے شدید میلان ہیں جتلا

تھا آپ کی نگاہ کرم کے بعد اس کو گناہوں کا وہ شدید میلان نہیں ہوتا جتنا عام لوگوں کو ہوتا ہے ، بس بلکا سا ایک طبعی میلان ہوگا لیکن اے اللہ آپ کی مبربانی سے اس کو قابو میں رکھنا آسان ہوجاتا ہے کیونکہ آپ کے کرم سے حسن مجازی کی فنائیت اور فانی اجمام کے اندر کی گندگی اس کو نظر آجاتی ہے جس سے فانی جسموں سے ایک نفرت طبعیہ اے اللہ آپ اس کو عطا فرما دیتے ہیں کیونکہ انسان عقل کے بل بوتے ہر کب تک لڑے گا ، عقلی استدلال کے باؤں بہت کمزور ہوتے ہیں۔ اس لئے اے اللہ ہمیں گناہوں سے طبعی کراہت نصیب فرماد یجئے تاکہ گناہوں سے بچنا آسان ہوجائے۔ورنہ حسن فانی کی ملمع سازی کا فریب ٹرے ٹرے تقاضوں کو اور شدید كرديتا ہے مگر جس يراے خدا آپ فضل فرماديں تواس كو نظر آجاتا ہے کہ ان فانی جسموں کی چمک دمک ظاہری ہے ، اندر کو مجرا ہوا ہے جیسے کوئی یاخانہ ہر سونے اور جاندی کا ورق لگادے۔ جو ورق کی چک دمک سے دھوکہ کھائے گا وہ یافانہ ہی یائے گا لہذا اے نفس بالوں اور گالوں سے اور رانوں سے دھوکہ نہ کھا ورنہ پیشاب یاخانہ کی گندگی تک پنچنا رہے گا اور یہ تو جسمانی اور حسی بے عزتی ہوئی لیکن اگر اے اللہ آپ نے ستاری نہ فرمائی تو ہم مخلوق میں بھی ذلیل ہوجائیں گے کیونکہ ستاریت ہارے افتیار میں نہیں سے کہ جب تک ہم چاہیں این عیب کو چھائیں بلکہ بردہ ساریت اے اللہ

آپ کے اختیار میں ہے، جب چاہیں ہٹا دیں اور ساری دنیا ہاری رسوائی کا تماشہ دکھے لے۔ ای لئے مولانا رومی دعا فرماتے ہیں کہ نفس کی چالوں اور مکاریوں اور اس کے بُرے بُرے تقاضوں کی قید سے اے اللہ آپ کے سوا کون نجات دلا سکتا ہے کیونکہ تقلیب ابصار ہے گناہ حسین اور نیکیاں بُری معلوم ہونے گئی ہیں۔ حدیث پاک کی دعا ہے اللہ ہم آرِنَا الْحَقَّ حَقًّا وَارْزُوْفَنَا اَتِبَاعُهُ اے اللہ حق کو اللہ مقاور اس کی اجاع کی توفیق نصیب فرما۔ و آرِنَا الْبَاطِلُ بَاطِلاً وَارْزُوْفَنَا اجْتِنَابَهُ اور باطل کو باطل دکھا اور اس سے اجتناب اور پر ہیز کی توفیق کا رزق دے دے لیمی رزق اجاع خیرات و حیات نصیب فرما اور رزق اجتناب عن الباطل بھی نصیب فرما۔ اپی رضا کے فرما اور رزق اجتناب عن الباطل بھی نصیب فرما۔ اپی رضا کے اعمال سے حفاظت نصیب فرما۔

ایں چنیں قفل گرال را اے ودود کہ تو اندجز کہ فضل تو کشود

لار وشاھ فار ھا چا گئے مولانا روی فرماتے ہیں کہ ہمارے نفس نے گناہوں کے اور بُری بُری خواہشات کے ایسے بھاری تالے لگائے ہوئے ہیں کہ اے مجبت کرنے والے اللہ ہم آپ کا راستہ چلنا چاہتے ہیں ، اللہ والا بننا چاہتے ہیں لیکن خواہشات کے بیہ تالے ہمیں آگے نہیں بڑھنے دیتے لہذا سوائے آپ کے فضل کے کون ان

تالوں كو كول سكتا ب اللَّهُمُّ افْتَحْ اقْفَالَ قُلُوْبِنَا بِذِكُوكَ الله الله جارے ولوں کے تالوں کو کھول دے این ذکر سے۔ اے اللہ جب آپ کا فضل این یاد اور ذکر کی توفیق دے گا جب بی خواہشات نفسانیہ کے دل پر لگے ہوئے یہ تالے تعلیں سے ورنہ نفس کے ان بھاری تالوں کا کھلنا مشکل ہے لینی ان گندے تقاضوں اور گناہوں سے نیات ملنا مشکل ہے جو اللہ کی راہ کی سب سے بڑی رکاوٹ اور جاب میں ۔ حضرت موی علیہ السلام سے سی امتی نے یو چھا کہ اللہ تک سینے کا کیا طریقہ ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت موی عليه السلام كو بذريعه وحي جواب عطا جواكه دُعْ نَفْسُكَ وَ تَعَالُ لَفْسِ کی حرام خواہشوں کو چھوڑ دے اور میرے باس چلا آ۔ بس میل نفس الله كى راه كا حجاب ہے ورنہ الله كا راسته بالكل آسان اور صاف ہے۔ جب تک خواہشات نفسانیہ سے نجات نہیں ملے گی اللہ کے راستہ ے تالے نہیں کل عقر مولانا فرماتے ہیں \_

> تا ہوا تازہ ست ایماں تازہ نیست کیس ہوا جز قفل آں دروازہ نیست

جب تک خواہشات نفسانیہ تازہ اور ہری گجری ہیں تب تک ایمان سر سبز و تازہ نہیں ہو سکتا کیونکہ یہ خواہشات ہی بارگاہ حق کے دروازہ کا تالہ ہیں۔ جب یہ تالہ کھولو گے تب ہی بارگاہ حق میں

رسائی ہوسکتی ہے اور عموماً جوائی ان ہی چیزوں میں مشغول ہوجائی ے اور جوانی کا وہ بہترین زمانہ جب خواہشات کا عالم شاب اللہ پر فدا كرك انسان اين روح مين ايك غير فائي عالم شاب اور غير فائي بهار لاسكتا ہے وہ زمانہ عموماً خواہشات كى فائى بہار كى فائى لذتوں كى نذر ہوجاتا ہے۔کاش یہ جوان کچھ دن کسی صاحب نبیت کی صحبت میں رہ کر جوائی اللہ یر فدا کرتے اور خواشات کے تالے توڑ وتے تو الی لذت قرب اور ایمان کی حلاوت ملتی جس کے سامنے دونوں جبان کی لذتیں گرد معلوم ہو تیں لیکن فانی لذتوں کا فریب اہل اللہ كے ياس نہيں رہنے ديتا اور بعضے لوگ جوبزر گوں سے بھا گے بيں وہ این نفس کے گندے تقاضول کی وجہ سے بھاگے ہیں کیونکہ وہ جانے ہیں کہ وہاں رہیں گے تو گناہ کیے کریں گے اور ای لئے وہ ذكر الله مجى نہيں كرتے كه كہيں نبيت مع الله زيادہ توى نه ہوجائے اور گناہ چھوٹ جائیں اور ان سے شیطان بھی یمی کہتا ہے کہ ذکر مت کرو ، ذکر کرنے ہے اللہ سے تعلق قوی ہوگا پھر گناہ کیے كرو م اور ايبا مخص توبه مجمى نبين كرتاكه أكر توبه كرلين م تو مچر دوبارہ گناہ کیے کریں گے ، کچھ دن پیٹ بجر کے گناہ کراو اس كے بعد پھر توب كرلينااور محد سنجال لينا حالانك كيا گارنى ے ك موت مسجد سنجالنے بھی دے گا۔ بہرحال اگر مہلت مل بھی گئی تو ان کا یہ حال ہوتا ہے



پاس جو کچھ تھا وہ صرف ہے ہوا اب نہ کیوں محبد سنجالی جائے گ

چلو آخری عمر کے تجدے بھی رائیگاں نہیں جاتے ، یہ بھی نعمت ہیں لیکن جنہوں نے اپنی جوانی اللہ پر فدا کی ہے جس کی برکت سے ان کی روح پر جو ایک غیر فانی عالم شاب طاری ہے اس کی لذت کو کوئی سمجھ بھی نہیں سکتا۔ اس کے برعس جو لوگ گناہ سے نہیں بچتے تو گناہوں کے البیم بم ان کی روحانیت کے شہر کو بالکل ہیرو شیما کردیتے ہیں۔ اللہ پناہ میں رکھے۔



هر دسی هشاچات و دسی ۲۹ رجب الرجب سامیاه مطابق ۱۱ فروری ۱۹۹۱، بروز هذه بعد نماز مشا بمقام خافتاه اندادیه اشرنیه محکن اتبال ۲ کرایی

ماز خود سوئے تو گردائیم سر چوں توئی از ما بما نزدیک تر

لار فشاھ فے رہاجیا گھ مولانا روی بارگاہ خداوندی میں عرض كرتے ہيں كہ اے اللہ ہم نے اپنى ذات سے بيزارى ظاہر كرك اينا زخ آب كى طرف كرليا ب يعنى جو توجه جمين اين ذات یر اور اینے دست وبازو یر تھی کہ ہم گناہ سے بحییں سے لیکن ہم اے آپ سے اب بالكل بيزار اور مايوس ہو يكے بين للذا اب آپ كى طرف آسرالگارہ ہیں ، آپ کی طرف دیجے رہے ہیں کہ رہا ماری مدد کو آئے جیسے بچہ اپنی پوری طاقت سے اغوا کرنے والے خندے ے لڑا لیکن آخر میں اس غندہ نے کلائی مروڑی اور دبوج کر اپنی جول میں ڈال لیاء اس وقت بچہ اینے ابا بی کا سہارا تلاش کرتا ہے ك ايا آئے اور اس كو جولى سے چھين لے ۔ آج كل بيوں كو اغوا كرنے والے ان كے مند ميں كيرا مخونس ديتے ہيں اور كار ميں بيشا كر آ تكهول يريش بانده دية بين - اى طرح نفس و شيطان بمي

J. 2400 2 4 4 50 0 6

آنکھوں پر شہوت اور ٹری خواہشات کی پی باندھ دیے ہیں پھر اس کو نظر بی نہیں آتا کہ حق کس طرف ہے اور آو و فغال ، نالہ و فریاد اور دعا ہے رد گئے کے لئے معصیت و شہوت کا کیڑا اس کے دل میں مخونس دیے ہیں تاکہ بید دعا بھی نہ کرے ، اللہ ہے پناہ بھی نہ بائے لیکن آپ کی توفیق ہے ہم نے اپنا رخ اے اللہ آپ کی طرف کرلیا ہے چونکہ ہماری ذات ہے زیادہ آپ ہم سے قریب ہیں اور مصیبت میں آدمی ایخ قریب ہی کو مدد کے لئے بلاتا ہے۔ اے اللہ آپ میں زیادہ قبیرے میرے نش ہے ، میری ردح سے ، میری رگ گردن سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ آپ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے کہ قریب ہیں۔ آپ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے کہ

### نَحْنُ ٱقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيْدِ

میں تہاری رگ جان سے بھی زیادہ قریب ہوں۔اے اللہ جب
آپ ہاری جان سے بھی زیادہ قریب ہیں تو اقرب کا حق زیادہ ہوتا

ہے لیکن ہم کتنے نالائق ہیں کہ پھر بھی آپ پر جان فدا نہیں

گرتے اور گناہوں کے تقاضوں کو برداشت نہیں کرتے اور آپ کو
ناخوش کر کے اپنے نفس کو خوش کرتے ہیں جب کہ ہم سے زیادہ

آپ ہارے نزدیک ہیں ، آپ کے مقابلہ میں ہماری جان اور ہمارا

نفس بھی ہم سے دور ہے۔ اس لئے ہم نے سارے جہان سے لن کے
پیمیر کر اب آپ پر اپنی نظر جمالی ہے اور ہم آپ ہی کو پکارتے ہیں

کیونکہ الاقرب فالاقرب کے تحت آپ کا حق سب سے زیادہ ہے اس لئے اگر ہم اپی جان کو شہادت کے لئے پیش کرکے جان آپ پر فدا کردیں تو یہ آپ کا حق ہے کہ جان اپنے قریبی مولی پر فدا کی لیکن حق کھر بھی ادا نہ ہوگا کیونکہ

> جان دی دی ہوئی ای کی تھی حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا

باچنیں نزد کی دوریم دور در چنیں تاریکئے بفرست نور

الر شاہ فر ہا ہے کہ مولانا فرماتے ہیں اے اللہ آپ ماری جان سے زیادہ ہمارے قریب ہیں نخن افرن اللہ مِن خبل المورید لین بان سے زیادہ ہمارے قریب ہیں نخن افرن اللہ مِن خبل المورید لین اس نزدیکی کے باوجود ہم آپ سے بے انتها دور ہیں۔ دوریم دور مبالغہ ہے ، محرار لفظ بلا غت کے لئے آتا ہے۔ تو باوجود اس قرب کے کہ آپ ہماری جان سے زیادہ قریب ہیں پھر ہم آپ سے اتنی دور کیوں ہیں؟ اس دوری کی وجہ کیا ہے ؟ اس کی وجہ نفس ہے جو ہمیں اللہ تعالیٰ سے دور رکھتا ہے جیسے زمین کا گولہ چاند کو آتا ہے جو ہمیں اللہ تعالیٰ سے دور رکھتا ہے جیسے زمین کا گولہ چاند کو آتا ہے درمیان میں پورا حائل ہوجاتا ہے تو پورا چاند بے نور ہوجاتا ہے کہ درمیان میں پورا حائل ہوجاتا ہے تو پورا چاند بے نور ہوجاتا ہے کہ درمیان میں پورا حائل ہوجاتا ہے تو پورا چاند بے نور ہوجاتا ہے کہ درمیان میں پورا حائل ہوجاتا ہے تو پورا چاند بے نور ہوجاتا ہے کہ درمیان میں پورا حائل ہوجاتا ہے تو پورا چاند بے نور ہوجاتا ہے کہ درمیان میں پورا حائل ہوجاتا ہے تو پورا چاند بے نور ہوجاتا ہے

اور پھر جب حرکت کرتے کرتے یہ زمین کا گولہ تھوڑا بما ہے اور سورج کی تھوڑی می شعاعیں بڑتی ہیں تو جاند تھوڑا سا روشن ہوجاتا ہے اور وہ جاند کی کہلی تاریخ بنتی ہے اس کے بعد زمین اور منی تو دوسری تاریخ آگئی بہاں تک ایک دن ایا آتا ہے کہ زمین کا بورا گولہ جائد اور سورج کے درمیان سے بث جاتا ہے۔ اس دن پورا عاند روش ہوجاتا ہے۔ نفس کو مثاتے مثاتے جس دن خدائے تعالی یہ مقام توقیق عطا فرمادی کہ شہوت اور غضب کی کوئی حالت نفس كے تالع نه رے اور وہ كسى طالت ميں استقامت سے الگ نه ہو ، الله تعالی کی مرضی پر ہر وقت جان فدا کرنے کی توقیق نصیب ہو جائے تو سمجھ لو کہ اس شخص کا نفس بالکل مث گیا اور اس کے قلب کا بورا دائرہ نبیت مع اللہ کے جاند سے روش ہو گیا۔ پھر ای مخص کے الفاظ میں بھی فنائے نفس کے اثرات ہوتے ہیں۔ جس کا انس جس قدر زندہ ہے ای قدر تاریکیاں اس کے کلام میں یائی جائیں کی جاہے وہ قرآن و حدیث ہی کیوں نہ بیان کررہا ہو اور جس كا نفس بالكل مث ميا اور اس كا يورا دائرة قلب نسبت مع الله س روشن ہو گیا تو اس کا نور اس کے کلام میں بھی شامل ہو گا جاہے وہ دنیا بی کی باتیں کررہا ہو۔ اس وجہ سے اگر کوئی بدوین قرآن و حدیث بیان کرتا ہے تو اس سے مراہی سیمیلتی ہے کیونکہ اس کے دل میں مراہی ہے اور اگر کوئی اللہ والا انگریزی اور سائنس وغیرہ کی

د نیوی تعلیم دیتا ہے تو اس کے شاگر دول میں دین آئے گا کیونکہ اس کا دل الله والا ہے۔ اس کو مولانا روی نے فرمایا ہے \_

> کفر گیرد مکتی ملت شود دین گیرد علتی علت شود

كوئى الله والا اگر كفر كو ہاتھ ميں لے تو وہ دين بن جاتا ہے اور کوئی بددین اور ممراہ وین کو بھی ممراہی کا ذریعہ بنادیتا ہے۔اس لئے ہارے بزرگوں نے فرمایا کہ مسی ممراہ اور بددین محض سے این بچوں کو قرآن و حدیث نہ پڑھواؤ ورنہ وہ بچے بھی گراہ ہو جائیں گے اور اگر دینوی تعلیم دلوانی ہے تو کسی اللہ والے سے بر حوال تو یح بھی دیندار ہوجائیں گے۔ اس کئے نفس کو منانے کا علم دیا گیا تاکہ الله تعالیٰ کی مرضی پر مرنا جینا آجائے، اخلاق رذیلہ جاتے رہیں اور اخلاق حمیدہ پیرا ہوجائیں۔اس کئے کہنا ہوں کہ تصوف نفس کو مٹانے کا نام ہے۔ ملفوظات یاد کر لینے کا اور دین کی کتابیں لکھ دینے كا اور وعظ و تقرير كرلين كا نام تصوف نبيس ب- ان سب كى كچھ حقیقت نہیں۔ خوب سمجھ لو کہ حق تعالیٰ کی رضا نصیب ہوتی ہے افنائے نفس ، اور افنائے خواہشات غیر شرعیہ ہے۔ کونکی کیے کہ صاحب نفس کیا چرے ، ہم کیے نفس کو مثادیں ، نفس کی کیا ماہیت ہے۔ تو نفس کی تعریف حکیم الامت مولانا تھانوی رحمة اللہ علیہ

نے یہ کی ہے مرغوبات طبعیہ غیر شرعیہ لینی طبیعت کے وہ تقاضے جن کی شریعت اجازت نہیں دیتی اس کا نام نفس ہے اور علامہ آلوی نے کیا تعریف کی ہے النفس کلھا ظلمة و سراجها التوفیق نفس سرایا ظلمت ہے اور اس کا چراغ الله کی توفیق ہے۔

ای کو مولانا روی فرماتے ہیں کہ باوجود اس کے کہ اللہ تعالی ماری رگ جان سے زیادہ قریب ہیں ہم جو اللہ سے دور ہیں اس کی وجہ امارے گناہ میں اور اس دور میں اللہ سے دوری کا سب سے برا سبب حسین شکلیں میں اور شیطان ان کو اور مزین کردیتا ہے افکمن زُیّنَ لَهُ سُوءً عَمَلِهِ فَرّاهُ حَسَنَةً كيا حال ب اس محف كاكه برے عمل جس کے لئے مزین کروئے گئے اور ان کو وہ حسین دیکتا ہے۔ اس کا علاج سے کہ ان کا انجام دیکھو کہ ان حبیوں کا حسن جم اعلیٰ میں ہوتا ہے بعنی آتکھوں میں اور چبرے میں کیکن جو حسن اعلیٰ انسان کو مقام اسفل کی طرف کے جائے یمی دلیل ہے کہ یہ چیز خراب سے اور جو نایاک کردے ہے دلیل ہے کہ سے محبت نایاک ہے مثلًا ایک حسین کو ایک آدمی در تک دیکتا رہتا ہے اس کے بعد وہ دیکھا ہے کہ مذی آئی اور شیطان کہہ رہا تھا کہ ارے بھی خالی دیکھنے سے کیا ہوتا ہے۔ ہم تو حسن کے جلووں میں تجلیات الہید دیکھتے جیں۔ اگر آپ تجلیات الہید دیکھ رہے تھے تو یہ مذی کیوں نکلی ، آپ بے وضو کیوں ہو گئے۔ وضو شکن چیز تو نایاک ہوتی ہے۔ یہی دلیل

ے کہ یہ نایاک محبت ہے اور نایاک نظرے ۔ آپ کسی اللہ والے کو دس گھنشہ دیکھیں مذی نہیں آئے گی ، قرآن شریف کو تمام عمر دیکھیو ، کعبہ شریف دیکھو لیکن یہ شیطان بہکاتا ہے کہ ارے خالی دیکھ لینے ے کیا ہوتا ہے لیکن آپ بلڈ پریشر میں ذرا نمک کھائے کہ واہ میرے اللہ آپ نے کیا نمک پیدا کیا ہے! پھر ویکھتے پریشر بائی ہوگا یا نہیں اور ڈاکٹر دو طمانیج لگائے گا۔ ہر حسن انسان کو اسفل کی طرف لے جاتا ہے۔ عشق مجازی اوپر سے شروع ہوتا ہے لیعنی آ تکھوں سے اور گالوں سے اور کالے بالول سے ، اس کے بعد پھر آہتہ آہتہ ناف کے نیچ گندے مقامات پر لے جاتا ہے۔ای لئے علیم الامت مولانا تحانوی رحمة الله عليه فرماتے بين كه شيطان بهت يى د حوكه باز تاجر ہے کہ نمونہ اور سیمل ( sample ) د کھاتا ہے آگھ اور گال کا اور مال ویتا ہے کتنے گندے مقام کا۔ویجھو شیطان حسن دکھا کر س مقام پر انسان کو ذکیل کرتا ہے ، اتنا ذکیل کرتا ہے کہ عاشق و معثوق دونوں ایک دوسرے کی نظر میں ہمیشہ کے لئے ذکیل ہوجاتے ہیں کہ پھر کوئی علاقی بھی نبیں ہو سکتی۔ رحم آتا ہے ایسے ظالم پر جو ا بی اور دوسرے مومن کی آبرو کو ضائع کرتا ہے۔ یہ اللہ کا علم ہے ورنه ایسے خبیثوں کو بھوسہ مجرواکر دفن کردیتا۔ اور نفس مجی ایا احمق اور بدھو اور ہو قوف اور کمینہ ہے کہ بارہا تجربہ کرچکا کہ حینوں سے کچھ نہیں ملنا سوائے بے چینی و اضطراب اور پریشانی کے

جیے مچھلی حارے کی لاچ ہے دریا ہے نکل جاتی ہے لیکن ریت میں جاكر يريشان موجاتى ہے۔ اللہ كے دريائے قرب سے مت نكاو جاہے شیطان کتنی ہی گناہ کی لذت پیش کرے کیونکہ اس کا انجام اضطراب اور بے چینی ہے۔ لہذا اگر راحت حاہتے ہو تو دونوں جہان کی راحتیں تقوی میں ، اللہ کی رضا میں اور ان کی یاد میں میں کیونک اللہ خالق دوجہان ہے ، وہ دونوں جہان کی لذتوں کا خالق ہے۔ تو جو اللہ یر عاشق ہوتا ہے ، محبت سے اللہ كا نام ليتا ہے تو دونوں جہان كى لذتیں بصورت کیپول اس کی روح میں اُترجاتی ہیں۔ حوروں میں بھی وہ مرہ نہیں ہے جو اللہ کے نام میں ہے۔ کیونکہ حور حادث ہے اور الله تعالى كى ذات قديم واجب الوجود ب اور قديم غير محدود ہوتا ب تو غیر محدود اللہ کے نام کی لذت کے مقابلہ میں مخلوق اور حادث کی کیا حقیقت ہے و کم یکن له کفوا احد تکرہ تحت الفی واقع ے جس سے معلوم ہوا کہ اللہ کا کوئی مثل نہیں ہے لہذا ان کے نام کی لذت کا بھی کوئی مثل نہیں۔ اس جو اللہ کا نام لیتا ہے دونوں جہان کی لذتوں سے بڑھ کر مرہ یاتا ہے \_

> وہ شاہ دو جہاں جس دل میں آئے مزے دونوں جہاں سے بڑھ کے پائے

یہ انتہائی بے وقونی اور نادانی ہے جو غیر اللہ کی طرف انسان بڑھتا ہے۔ اس لئے اے اللہ باوجود آپ کے مزدیک ہونے کے ہم آپ

ہے جو دور ہیں اس کی وجہ نفس کی سازشیں اور آویزشیں اور شہوات اور غصے کی بیاریاں ہیں جو ہمیں اللہ سے دور ر تھتی ہیں۔ اس نزو کی کے باوجود جو ہم اللہ سے دور ہیں اس کا سبب وہی ہے جو حارے اکابر نے فرمایا کہ اگر قلب میں نبیت مع اللہ کا جاند ہورا روشن نہیں ہوا اور قلب کا تھوڑا سا کنارہ بھی بے نور سے تو لطف حتم ہوجاتا ہے۔ اس لئے گناہ پر تھوڑی ی بھی جرائت مت کرو۔ جس طرح وضُوَانٌ مِنَ اللَّهِ أَكْبَرُ مِن توين تقليل كے لئے ہے كه اللہ کا تحوڑا سا راضی ہوجانا آکٹیز 'مِنْ کُلِّ شَیْنی ہے ، اکبر من کل العالم ہے،سارے جہانوں سے ان کی رضامندی بڑی ہے ، ای طرح ان کی تھوڑی سی ناراضگی بھی عظیم الثان ہے ، اس سے بردھ کر کوئی مصیبت ، کوئی پریشانی نہیں البذا یہ نہ سوچو کہ یہ بات تو مکروہ ے ، یہ تو چھوٹا سا گناہ ہے کیونکہ اگر اللہ ذرّہ گھر ناراض ہوجائے تو سمجھ لو کہ ساری دنیا ہی اُجڑ گئی کیونکہ ان کا ذرّہ بھی بہت بڑا ہے اور الله تعالیٰ کو ناراض کرنے والے مخص سے بڑھ کے ظالم اور کون ہو گا جو محبت کا نام لیتا ہے اور اللہ تعالیٰ کو ناراض بھی کرتا ہے۔ یہ بناؤ محبت کے کیا حق ہیں؟ کون نہیں جانتا کہ محبت کے وو حق ہیں۔ محبوب ہر وقت خوش رہے اور محبوب سمی وقت ناراض نہ ہو۔ اگر یہ حاصل ہوجائے تو محبت حاصل ہے ورنہ ہیہ محبت سنہیں ، محبت کا نداق ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نارا تھی کی فکر نہ ہو اور غیر اللہ میں بندہ مشغول ہو جائے حالانکہ جانتا ہے کہ اللہ کے سوا ہمارے دل کو چین

سے رکھنے والا کوئی نہیں۔ اللہ کے سوا بورے عالم اور بوری کا ننات میں ول کو چین سے رکھنا اور کوئی جانتا بھی نہیں اور چین سے رکھنے ير قادر جھي نہيں۔ نہ جانتے ہيں نہ قادر ہيں كه وہ مارے ول كو چين ے ركھ عليں اس لئے اللہ تعالى نے فرمايا آلا بذكر اللهِ تُطْمَئِنُ الْقُلُوْبُ الله تعالى بى كے ذكر سے ولوں كو چين ماتا ہے۔ اس ميں حصر بے تقدیم ما حقه التاخیر یفید الحصر کے قاعدہ سے۔اصل عبارت يوں تھى الا تطمئن القلوب بذكر الله فعل يبلے ہوتا ہے پھر فاعل ہوتا ہے متعلقات بعد میں ہوتے ہیں کیکن جب متعلقات کو مقدم کردیا جائے تو معنی حصر کے پیدا ہوجاتے ہیں جس کا ترجمہ ہوا كد الله عى كے ذكر سے دلول كو چين ملتا ہے اور الله جزائے خير دے حضرت قاضی ثناء الله یانی یتی رحمة الله علیه کو، وه تفسیر مظهری میں كصة بين كه كما أن السمكة تطمئن في الماء لا بالماء تجلى ياني ك ساتھ نہيں چين ياتى ، يانى ميں جب غرق موجائے كه اور بھى یانی ہو نیچے بھی یانی ہو دائیں بھی یانی ہو بائیں بھی یانی تب چین یاتی ہے۔ اور اگر بالماء ہے کہ مثال کے طور پر بوراجسم مجھل کا یانی میں ہو لیکن صرف سر کھلا ہوا ہو تو بتاؤ مچھلی چین یائے گی ؟ بس سمجھ لو که اگر آنکھیں گنهگار ہیں، کسی نامحرم یا امر د کو دیکھ رہی ہیں ، اگر کان كسى حسين كى بات سن رب بين ، زبان سے اس سے باتيں چبا چباكر , کررہے ہو تو ساری زندگی عذاب مین مبتلا کرنے کا جس کا ارادہ ہو وہی میہ سب کام کرے گا۔ ایسے لوگ ساری زندگی عذاب میں رہتے

ہیں اور حق تعالیٰ کے قرب کے دریا سے محروم رہتے ہیں۔ مولانا فرماتے ہیں کہ باوجود اتنی نزد کی کے کہ آپ ہماری جان سے بھی زیادہ قریب ہیں پھر بھی ہم اپنے نفس کی غلامی اور نفس کی شہو توں کی اتباع سے آپ سے دور ہیں ہے

### در چنیں تاریکئے بفرست نور

انے نفس کی غلامی اور نفس کے غلبہ سے ہم تاریکی میں ہیں۔ اے اللہ آپ کے آفاب نور اور ہمارے قلب کے در میان ہمارے نفس کا گولہ آگیا ہے جس سے ہارا قلب آپ کے نور سے محروم ہو کر بالکل تاریک ہو گیا ہے۔ جس پر نفس غالب آجاتا ہے وہ گناہ ير جرى موجاتا ہے ،ايے مخص كے قلب كى دنيا ميں اس وقت ايك ذره نور نہیں ہو تا۔ اس لئے اللہ تعالیٰ سے پناہ جا بتا ہوں اینے لئے ، انی اولاد کے لئے اور اینے دوستوں اور رفیقوں کے لئے کہ خدا تعالیٰ ہم سب کو ایک سائس بھی این ناراضگی اور نافرمانی میں نہ جینے دے كيونكه مكيم الامت مولانا تعانوي رحمة الله عليد فرمات بي كد مومن کی سب سے بری گھڑی وہ ہے کہ جس گھڑی وہ گناہ کا مر تکب ہو تاہے ، مومن کی وہ سائس نہایت ہی منحوس اور لعنتی ہے جس سائس میں وہ اللہ تعالیٰ کا غضب خریدتا ہے اور وہ سائس نہایت مبارک ہے جس سانس میں وہ اللہ تعالیٰ کو راضی کرتا ہے۔ پس اے اللہ ہم اینے گناہوں سے ، اپن نالا تقیوں سے اور اپن

بدا عمالیوں سے انہائی شدید تاریکی میں ہیں اور آپ سے دور ہیں لہذا آپ مارے دل کی تاریک دنیا میں اپنی رحمت سے نور بھیج دیجے، گناہوں کے اند جرول میں تقویٰ کا نور بھیج دیجے (فرستادن معنی بھیجنا ، بفرست اس کا امر ہے) بعنی مارے اند جردل میں اپنی رحمت سے آپ اپنی توفیق کا نور بھیج دیجے تاکہ ندامت کی برکت سے گناہوں کے اند جروں سے ہم نجات پاجائیں۔
اور توفیق کی کیا تعریف ہے

توجیہ الاسباب نحو المطلوب الخیر اللہ تعالی اسباب نیر پیرا کردیں۔ توجیہ وجھہ سے ہے ، وجھہ معنی چرہ باب تفعیل میں جاکر توجیہ ہوگیا جس کے معنی سے ہوجاتے ہیں کہ چرے کے سانے کوئی چیز آجانا۔ لہذا توفیق کے معنی ہوئے کہ بھلائیوں کے اسباب سامنے آجائیں۔

آ تسهیل طریق الخیر فیر کے رائے آسان ہوجائیں اور تسدید طریق الشرشر کے رائے مسدود ہوجائیں۔

آتے خلق القدرة علی الطاعة عبادت و اطاعت کی طاقت اللہ پیدا کردے۔ یہ نہیں کہ گناہوں کے اسباب دکھ کر بھوسہ اور مٹی کے وصلے کی طرح ہوجائے کہ صاحب ہم تو پاگل ہوجائے ہیں گناہوں کے اسباب کو دکھ کر۔ اس میں اتنی دفاعی توت موجود ہو کہ وہ گناہ سے نے جائے۔

(511-411/2) \*\*\* (107-10) \*\*\* (107-10) \*\*\* (107-10) \*\*\* (107-10) \*\*\* (107-10) \*\*\* (107-10) \*\*\* (107-10) \*\*\* (107-10) \*\*\* (107-10) \*\*\* (107-10) \*\*\* (107-10) \*\*\* (107-10) \*\*\* (107-10) \*\*\* (107-10) \*\*\* (107-10) \*\*\* (107-10) \*\*\* (107-10) \*\*\* (107-10) \*\*\* (107-10) \*\*\* (107-10) \*\*\* (107-10) \*\*\* (107-10) \*\*\* (107-10) \*\*\* (107-10) \*\*\* (107-10) \*\*\* (107-10) \*\*\* (107-10) \*\*\* (107-10) \*\*\* (107-10) \*\*\* (107-10) \*\*\* (107-10) \*\*\* (107-10) \*\*\* (107-10) \*\*\* (107-10) \*\*\* (107-10) \*\*\* (107-10) \*\*\* (107-10) \*\*\* (107-10) \*\*\* (107-10) \*\*\* (107-10) \*\*\* (107-10) \*\*\* (107-10) \*\*\* (107-10) \*\*\* (107-10) \*\*\* (107-10) \*\*\* (107-10) \*\*\* (107-10) \*\*\* (107-10) \*\*\* (107-10) \*\*\* (107-10) \*\*\* (107-10) \*\*\* (107-10) \*\*\* (107-10) \*\*\* (107-10) \*\*\* (107-10) \*\*\* (107-10) \*\*\* (107-10) \*\*\* (107-10) \*\*\* (107-10) \*\*\* (107-10) \*\*\* (107-10) \*\*\* (107-10) \*\*\* (107-10) \*\*\* (107-10) \*\*\* (107-10) \*\*\* (107-10) \*\*\* (107-10) \*\*\* (107-10) \*\*\* (107-10) \*\*\* (107-10) \*\*\* (107-10) \*\*\* (107-10) \*\*\* (107-10) \*\*\* (107-10) \*\*\* (107-10) \*\*\* (107-10) \*\*\* (107-10) \*\*\* (107-10) \*\*\* (107-10) \*\*\* (107-10) \*\*\* (107-10) \*\*\* (107-10) \*\*\* (107-10) \*\*\* (107-10) \*\*\* (107-10) \*\*\* (107-10) \*\*\* (107-10) \*\*\* (107-10) \*\*\* (107-10) \*\*\* (107-10) \*\*\* (107-10) \*\*\* (107-10) \*\*\* (107-10) \*\*\* (107-10) \*\*\* (107-10) \*\*\* (107-10) \*\*\* (107-10) \*\*\* (107-10) \*\*\* (107-10) \*\*\* (107-10) \*\*\* (107-10) \*\*\* (107-10) \*\*\* (107-10) \*\*\* (107-10) \*\*\* (107-10) \*\*\* (107-10) \*\*\* (107-10) \*\*\* (107-10) \*\*\* (107-10) \*\*\* (107-10) \*\*\* (107-10) \*\*\* (107-10) \*\*\* (107-10) \*\*\* (107-10) \*\*\* (107-10) \*\*\* (107-10) \*\*\* (107-10) \*\*\* (107-10) \*\*\* (107-10) \*\*\* (107-10) \*\*\* (107-10) \*\*\* (107-10) \*\*\* (107-10) \*\*\* (107-10) \*\*\* (107-10) \*\*\* (107-10) \*\*\* (107-10) \*\*\* (107-10) \*\*\* (107-10) \*\*\* (107-10) \*\*\* (107-10) \*\*\* (107-10) \*\*\* (107-10) \*\*\* (107-10) \*\*\* (107-10) \*\*\* (107-10) \*\*\* (107-10) \*\*\* (107-10) \*\*\* (107-10) \*\*\* (107-10) \*\*\* (107-10) \*\*\* (107-10) \*\*\* (107-10) \*\*\* (107-10) \*\*\* (107-10) \*\*\* (107-10) \*\*\* (107-10) \*\*\* (107-10) \*\*\* (107-10) \*\*\* (107-10) \*\*\* (107-10) \*\*\* (107-10) \*\*\* (107-10) \*\*\* (107-10) \*\*\* (107-10) \*\*\* (107-10) \*\*\* (1

# ورس مناچات رومی

یم شعبان المعظم <u>الشا</u>ه مطابق ۱۷ فرور ک<u>ا 199</u>1، بروز اتوار امد نماز عشا بمقام خافتاه امدادیه اشرفید محکشن اقبال۲ کراچی

این دعا هم مجنشش و تعلیم تست ورنه در گلخن گلستال از چه رست

ال فضائے فن داچا کا استن ، رویدن کے معنی ہیں آگا اور گلخن کہتے ہیں بھٹی کو ، آتش کدہ کو جس میں آگ جلتی ہے روئی اور گلخن کہتے ہیں بھٹی کو ، آتش کدہ کو جس میں آگ جلتی ہے روئی اور کھانا وغیرہ پکھلانے کے لئے یالوہا اور سونا وغیرہ پکھلانے کے لئے۔ مولانا رومی فرماتے ہیں کہ ہم جو یہ وعا کررہ ہیں اے خدا یہ توفیق بھی آپ ہی کی طرف سے ہے اور آپ ہی کی بخش اور انعام ہے اور آپ ہی کی بخش اور انعام کی توفیق بھی نہ ہو چنانچہ بعضے لوگ جب گناہ کے لئے چلے تو دعا کی توفیق بھی نہ ہو چنانچہ بعضے لوگ جب گناہ کے لئے چلے تو دعا کی توفیق بھی نہ ہو چنانچہ بعضے لوگ جب گناہ کے لئے چلے تو دعا کرنا ہے ، ایسا شخص پھر کہاں دعا کرتا ہے۔

پس اے خدا اگر آپ کا کرم نہ ہوتا اور آپ توفیق دعا نہ دیے تو ہم تو شہوت کی آگ میں جل جاتے۔ آگ میں مجول کیے آگ سکتا ہے، یا اللہ جہال آگ جل رہی ہو اس میں گلتال کیے پیدا

ہوسکتا ہے۔ اگر آپ کا کرم شامل حال نہ ہوتا تو آتش کدؤ شہوت میں آپ کی محبت کے کھل اور پھول اور آپ کی یاد کا گلستال کہاں سے پیدا ہوتا لیعنی خواہشات نفسانیہ کے شدید تقاضوں کے باوجود تقویٰ پر عمل کے لئے وعاکی میہ توفیق آپ بی کی تعلیم اور آپ بی كى بخشش اور كرم كا ثمرہ ب ورنه شہوت كى آگ ميں آپ كى محبت اور دعا کے قرب کا گلتاں پیدا ہونا محال تھا لیکن اجماع ضدین مارے لئے محال ہے آپ کی قدرت قاہرہ کے لئے محال نہیں لبذا یہ آپ ہی کا کرم ، آپ بی کی بخشش اور آپ بی کی تعلیم کا اثر ے کہ نس کے شدید تقاضوں کی آگ میں سلامتی تقویٰ کے لئے توفیق دعا نصیب فرماکر آپ نے آگ میں این محبت کا گلتال کھا کر اجماع ضدین کو این قدرت قاہرہ سے ممکن کردیا۔ پس بے دعا آپ کی عطا ہے ، آپ بی نے نے مضمون دل میں ڈال رہے ہیں۔ بعض جاہلوں کے ول میں اللہ تعالی الیا مضمون ڈالتے ہیں کہ علاء جران رہ جاتے ہیں۔ ایک ان پڑھ بزرگ اللہ سے کہد رہا تھا کہ یا اللہ آپ کا نام بہت برا نام ہے، جتنا برا آپ کا نام ہے اتا برا ہم ير رقم كرد يجيد يد معمولى بات نہيں ہے۔ آپ سوچن كسى كريم كے ياك آدمی جائے اور کے کہ صاحب میں نے آپ کا برا نام سا ہے جتنا برا ہم نے آپ کا نام سا ہے بس اتنا بوا ہم پر کرم فرماد یجے تو بتاؤ اس کریم کے کرم میں کتنا جوش ہوگا۔

تو مولانا فرماتے ہیں کہ یہ دعا آپ کی بخشش اور آپ کی تعلیم ہے ورنہ آگ کی بھٹی میں کہیں گلتال آگنا ہے ، یہ آپ کا نام لینے کی توفیق ہے کہ دعا کی برکت سے شہوت کی آگ میں آپ تقویٰ اور محبت کے پھول کھلاتے ہیں ، حضرت اصغر گونڈوی فرماتے ہیں ۔ میں نے پھول کھلاتے ہیں ، حضرت اصغر گونڈوی فرماتے ہیں ۔ میں نے لیا ہے دائے دل کھو کے بہار زندگی اگ میں نے کہا دندگی اگ تر کے واصلے میں نے جہن لٹادیا

زندگی کی فانی بہار کو قربان کر کے ہم نے اللہ کی محبت حاصل کی ہے بیعنی حرام خواہشات کے رکھین پھولوں کو فدا کر کے اللہ کے قرب کی غیر فانی بہار حاصل ہوئی ہے اور تم زندگی کی فانی بہار کو بھی چاہتے ہو دونوں ناممکن ہیں۔ اللہ کے بھی چاہتے ہو دونوں ناممکن ہیں۔ اللہ کے لئے جس نے کا نئات کے چمن کو لٹا دیا پھر اس نے پایا سب سے نیادہ مزہ ہے

صحن چمن کو اپنی بہاروں پے ناز تھا وہ آگئے تو ساری بہاروں پیہ چھاگئے

یہ دنیا اپنی بہاروں اور اس کی رنگینیوں پر ناز کررہی تھی لیکن تقویٰ کی برکت سے جب دل میں اللہ تعالیٰ اپنی تجلیات خاصہ سے مجلی ہوا تو دنیا کی فانی بہاریں نگاہوں سے گر گئیں۔ جس کو یہ دولت قرب نصیب ہوگئی پھر وہ دنیا کے حسینوں پر فدا ہوکر اپنی زندگی کو تاہ نہیں کر تا۔ ساری دنیا کے حسین اس کو مجموعد بول و براز نظر آتے ہیں۔ ذکر کی برکت سے اللہ تعالی اس کی طبیعت کو ایبا لطیف كردية بيل كه حسيول ير اجانك نظر يدية بي اس كو ان ك جم کے گراؤنڈ فلور کی گٹر لا تنیں نظر آجاتی ہیں۔ ساری دنیا مردہ ہے ، موت تو بعد میں آئے گی ارے جیتے جی ان کی شکلیں ایک بر جاتی بن كه حسن كا سارا جغرافيه ختم موجاتا بـ ذكركى اطافت سے الله والول کی طبیعت اتنی لطیف ہوجاتی ہے کہ حینوں کے عین عالم شاب میں ان کے برھانے کا انجام نظر آجاتا ہے۔ اللہ آباد کے ایک بزرگ تھے جن کا حال ہی میں انقال ہوا ، کی زمانے میں برے پہلوان تھے انہوں نے اتنا ذکر کیا تھا کہ جانور جب ان کے سامنے سے گذرتے تھے تو ان کی نظر آر یار ہوجاتی تھی ، جانوروں کا دل گردہ آئتیں وغیرہ سب ان کو نظر آجاتی تھیں۔ تو یہ ذکر اللہ کا اثر تھا جو کمالات میں سے تو نہیں ہے مگر حالات میں سے ہے۔

> در میان خول وروده قهم و عقل جز ز اکرام تو نتوال کرد نقل

ار شیاھ فرداد کے جس طرح بدبودار کھاد سے اللہ تعالیٰ نے خوشبودار مجول بیدا فرمائے ای طرح خواہشات نفس کی گندی کھاد سے تقویٰ اور محبت کے مجول بیدا فرمادئے کہ مادّہ فجور کو

دیانے سے ، خواہشات نفس کو جلانے سے تعنی تقاضائے معصیت یر عمل نہ کرنے سے ہی تقوی پیدا ہوتا ہے اور پیشاب اور خون کے ورمیان سے خالص اور یاک دودھ پیدا فرمادیا ، مولانا روی حق تعالی کی قدرت قاہرہ کا بیان فرماتے ہیں کہ ای طرح اے خدا آپ کی قدرت کا کمال ہے کہ خون کے اجزاء کے درمیان آپ نے عقل و فهم کو پیدا فرمادیا اور وه عقل و فهم نظر بھی نہیں آتے۔ ہم سائنسدانوں سے کہتے ہیں کہ دماغ کا ایکسرے یا آپریش کرکے د کھائیں کہ عقل و قبم کہاں ہے یا حافظ قرآن کا قرآن یاک ہی الناش كركيس كه و كحلاؤ كهال ب وه قرآن ياك جو وه محراب مين ساتا ے۔ جسم کے اندر روئی سے خون بنا ، کانوں میں جا کر وہی خون توت سامعہ بنآ ہے ، حال نہیں کہ وہ دیکھنے لگے ، آ تکھوں میں جاکر وای خون قوت باصرہ بنا ہے مجال نہیں کہ وہ سامعہ بن جائے ، زبان میں جاکر وہی خون قوت ذائقہ بنتا ہے ، مجال نہیں کہ دہ سو تکھنے گئے ، ناک میں وہی خون قوت شامہ بنا ، مجال نہیں کہ وہ چکھنے لگے۔ وہی خون دماغ میں جا کر عقل و قہم بن گیا۔ جس مقام یر وہ خون جاتا ہے اللہ تعالی این قدرت قاہرہ سے ای مقام کی طاقت اس کو بنا دیتا ہے جس طرح ایک بی غذا ہے ، ایک ہرن میں وہ مینٹنی بن جاتی ہے اور اس غذا کو دوسر ا ہرن کھا تا ہے اور وہی غذا مشك بن جاتی ہے۔ یہ اللہ کے فیلے ہیں۔ وہی کھانا کھا كر ايك ولى

الله التكيار أتكهول سے تجدے ميں خداكو ياد كررہا ہے اور وبى رونى کھا کر ایک مخص بدمعاشی کررہا ہے ، زنا کررہا ہے ، بد نظری کررہا ہے ، ذرا سوچو کہ رونی وہی ہے لیکن ایک تفخص کی روٹی اے عرش اعظم تک لے جاتی ہے اور دوسرے کی روئی اس کو اسفل السافلین میں پہنجاتی ہے۔ ایک روئی اس کو مقام عزت یر لے جاتی ہے اور وہی روٹی کھا کر دوسرا ذلت اٹھاتا ہے۔ ایک تخص روٹی کھا کر نیک اعمال کی توفیق سے ولایت خاصہ سے مشرف ہوتا ہے کہ ساری دنیا اس کے قدموں کو چومے اور دوسرا وی روئی کھا کر مادّ شہوت میں مبتلا ہو کر بازار میں جوتے کھا رہا ہے اور ہر تشخص کہد رہا ہے کہ مارو خبیث کو میری طرف سے مجھی دو جوتے۔ میر صاحب کا چھم دید واقعہ ہے کہ گناہ میں مبتلا ایک مخص کو پولیس پکڑ کے لے جاری تھی۔ ہر دوکاندار کہہ رہا تھا کہ مارو خبیث کو میری طرف سے مجھی دو جوتے۔ تو دیکھئے روٹی وہی ہے۔ ایک روٹی کی طاقت سے اس پر جو توں کی بارش ہور ہی ہے اور وہی روٹی کھا کر اہل اللہ بر اللہ کی ر حموں کی بارش موری ہے۔ ایک نے روئی سے پیرا شدہ طاقت کو سلج استعال کیا اس پر رحموں کی بارش ہے اور ایک نے غلط استعال کیا اس پر جو توں کی بارش ہے۔

مولانا فرماتے ہیں کہ اے خدا آپ کے کرم اور آپ کی مہربانی کے سوا خون کے درمیان عقل و فہم کی دولت کو کون پیدا کرسکتا نفان دوی کیسی (۱۰۱) کیسی کیسی (ازی ما با دوی کیسی (ازی ما با دوی کیسی (ازی کیسی اور دوی کیسی (ازی کا با دوی کی

ب کیونکہ خون تو ناپاک ہے اور ناپاک چیز سے بُری اور ندموم شے مثلا ہے عقلی و بد قبی کا پیدا ہونا تو قرین قیاس تھا لیکن اس سے عقل سلیم و خوش قبی کا پیدا کرنایہ عطا صرف آپ کا فضل ہے ۔ پس کا کنات میں کوئی ایس طاقت نہیں ہے جو خون کے اندر عقل و قبم ، محبت و تقویٰ ، خوف و خشیت اور اعمال صالحہ کی توفیقات پیدا کردے سوائے آپ کے اے بروردگار!

### عهد ما بشکست صد بار و بزار عهد تو چول کوه ثابت بر قرار

اے خدا ہمارا عبد توبہ براروں الکوں بار ٹوٹ گیا۔ براروں بار ہم نے عبد کیا کہ اب ہم بھی بد نظری نہیں کریں گے ، بھی کئی المحرم لڑی یا امرد کو نہیں دیجیں گے ، بھی گناہ نہیں کریں گے لیکن جب بازار گئے جہاں آخ کل بے پردہ لڑکیاں پھرتی ہیں تو سارے بریک فیل ہوگئے اور یہ بھی نہ سوچا کہ ابھی تو اللہ تعالیٰ سے سارے بریک فیل ہوگئے اور یہ بھی نہ سوچا کہ ابھی تو اللہ تعالیٰ سے گناہ سے بچنے کا عبد کیا تھا اور ابھی توڑ دیا۔ اور کس سے توڑا اور کس ضعف سے جوڑا۔ اللہ اللہ اس سے مشکیٰ معرف سے اللہ اللہ اس سے مشکیٰ میں بھی نہ ہوگئے دھڑے شاہ عبد تو ایسا بودا اور جس شعف کے لیکن یہ ہم نالا گفوں کا حال ہے، اہل اللہ اس سے مشکیٰ ہیں۔ بیں نے اپنے شیخ دھڑے شاہ عبد اللہ علیہ بیں۔ بیں نے اپنے شیخ دھڑے شاہ عبدالغنی پچولپوری رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا کہ راستہ میں بھی دائیں بائیں بھی نہیں دیکھتے شے، سامنے

كنان دول المحمد (الراب المحمد المحمد

زمین پر نظر کئے ہوئے تلاوت کرتے ہوئے جارہ ہیں۔ حضرت جانتے ہی نہیں تھے کہ دنیا کہاں ہے۔ حضرت نے اپنے شیخ حضرت علیم الامت مولانا تفانوی رحمۃ اللہ علیہ کو لکھا تفا کہ حضرت جب میں دنیا کی زمین پر چلتا ہوں تو مجھے ایبا محسوس ہوتا ہے کہ میں آخرت کی زمین پر چلل رہا ہوں۔ مجھے دنیا کی زمین دنیا کی نہیں معلوم ہوتی ہے۔ حکیم الامت نے معلوم ہوتی ہے۔ حکیم الامت نے حضرت کا خط پڑھ کر فرمایا کہ یہ شخص اپنے وقت کا صدیق ہے ، اولیاء صدیقین کو ایسی نبیت دی جاتی ہے کہ یہ دنیا ان کے لئے اولیاء صدیقین کو ایسی نبیت دی جاتی ہے کہ یہ دنیا ان کے لئے جاب نہیں رہتی ۔

مجھے تو یہ جہال بے آسال معلوم ہوتا ہے

یہ میراشعر ہے، آسانوں کے جابات اللہ اپنی رحمت سے اٹھا دیتا ہے۔

تو مولانا رومی فرماتے ہیں کہ اے اللہ ہمارے عبد کی شکتگی کا

یہ حال ہے کہ ہم سینکٹرول ہزاروں مرتبہ وعدہ کرتے ہیں کہ گناہ

نہیں کریں گے اور ہزاروں دفعہ فکست توبہ کرتے ہیں اور اے اللہ

آپ کا عبد مثل پہاڑ کے ثابت و بر قرار ہے۔ یہ تو محض سمجھانے

گے گئے مولانا فرماتے ہیں کہ آپ کا عبد بھی مثل پہاڑ کے ہے

ورنہ کہاں پہاڑ اور کہاں اللہ ۔ پہاڑ اپنی جگہ سے بل کتے ہیں ، اللہ

تعالیٰ جب چاہیں پہاڑوں کو ہلادیں اور قیامت کے دن روئی کے

گلوں کی طرح اُڑا دیں گے لیکن اللہ تعالیٰ کے وعدے ہمیشہ سے

گلوں کی طرح اُڑا دیں گے لیکن اللہ تعالیٰ کے وعدے ہمیشہ سے

قائم میں اور قیامت تک ای طرح قائم رہیں گے۔ اللہ تعالی کی فات بے مثل ہے لیس کمثله شنی \_

آپ آپ ہیں آپ سب پھھ ہیں اور اور ہے اور پچھ بھی نہیں

عهد ما کاه و بهر بادے زبوں عهد تو کوه و زصد کهه هم فزوں

کاہ معنی گھاس ، تکا۔ ہمارے عہد اور ہمارے وعدے گھاس اور تکوں کی طرح ذلیل و خوار ہیں کہ جدهر کی ہوا ہوئی اوهر کو اُڑ گئے۔ خواہشات نفس کی آندھیوں کے سامنے اے اللہ ہمارے تمام عبد و قرار مثل گھاس اور تکوں کے اڑ جاتے ہیں اور ہواؤں کے غلام بن جاتے ہیں ، ابھی سجدہ میں رورہ ہیں اور آپ سے وفاداری کے عبد و پیان کررہ ہیں اور ذراسی دیر میں خواہش نفس کی رو میں بہد کر گناہ کرنے گئے ہیں ۔ اگر آپ کی حفاظت نہ ہو تو ہم گھڑی میں ادلیاء اور گھڑی میں بھوت ہوجاتے ہیں۔ پس ہمارے وعدوں کا کوئی مجروسہ نہیں۔ ہمارے وعدے اور ہمارے عبد تو نبایت ضعف اور بودے اور ذلیل و خوار ہیں اور آپ کا عبد سینکڑوں پہاڑوں سے بھی نودے اور ذلیل و خوار ہیں اور آپ کا عبد سینکڑوں پہاڑوں سے بھی نودے اور مضبوط ہے کیونکہ پہاڑوں کی آپ کے سامنے کیا حقیقت ہے ، نیادہ مضبوط ہے کیونکہ پہاڑوں کی آپ کے سامنے کیا حقیقت ہے ،

الله دل المستحدد الله المستحدد المستحد المستحدد المستحدد المستحدد المستحدد المستحدد المستحدد المستحدد

آپ تو ان کے خالق ہیں۔

# حق آل قدرت که بر تلوین ما رحمت کن اے تو میر لونہا

اے اللہ ہم آپ کو آپ کی اس قدرت کا واسطہ دیتے ہیں جو ہاری تکوین پر آپ کو حاصل ہے کہ آپ این وہ رحمت نازل فرماد یجئے کہ ماری تکوین حمکین سے تبدیل ہوجائے۔ یعنی ہم جو رنگ بدلتے میں کہ ذرای در میں ولی اور ذرای در میں شیطان تو یہ ہماری تکوین اور رنگ بدلنا ، تعنی استقامت پر نه ربنا اس پر آپ کو قدرت حاصل ہے کہ آپ ہاری بے استقامتی کو نعمت استقامت ے تبدیل فرمادی کیونکہ آپ ہماری تکوین پر بوری طرح قادر ہیں۔ اگر آپ جامیں تو ہم تلوین سے نجات یاجائیں اور مارا مقام تلوین حمکین و استفامت سے مشرف ہوجائے۔اے اللہ آپ تو خالق الالوان بين ، دنيا مين جين الوان اور رنگ بين سب كے خالق آپ ہیں اور آپ کو ان ہر بوری بوری قدرت حاصل ہے اس میں آپ کی اس قدرت کا صدقه مانگتا موں که میری تکوین و عدم استفامت کو حمكين و استقامت سے تبديل فرماد يجئه بير رحت خاص مجھ پر نازل فرماد یجئے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دعا فرماتے ہیں: ٱللَّهُمُّ ارْحَمْنِي بِتَرْكِ الْمَعَاصِيٰ وَ لَا تُشْقِنِي بِمُعْصِيَتِكَ

لَوْنِ رِينَ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ لِمُعْالِدِ رِنَّ لَا عَالِمَا لِمُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

اے اللہ مجھ پر وہ خاص رحمت نازل فرما جس سے ممناہ ترک ہوجائیں اور این نافرمانی سے مجھے بدبخت نہ ہونے دیجئے۔

### خولیش را دیدیم و رسوائی خولیش امتحان ما مکن اے شاہ بیش

مولانا رومی فرماتے ہیں کہ اے خدا بارہا ہم نے اینے وست و بازو کو آزمالیا اوربارہا اینے وست و بازو کی شکست اور نفس سے اپنی مغلوبیت کی ذلتیں اور رسوائیاں بھی دکھے لیں کہ ہزاروں بار ہم عبد فکنی اور تویہ فکنی کے مرتکب ہوئے البذا اے اللہ اگر آپ کا فضل نہ ہو تو اینے ارادوں سے کچھ نہیں ہوتا۔ ہارے ارادول کی سحیل بھی آپ کے فضل کی محاج ہے کیونکہ مارے ارادے ناقص ہیں اور تقویٰ کی جو استطاعت آپ نے ہمیں عطا فرمائی ہے اس کے استعال میں ہم ہمت چوری کے بحرم ہیں۔ پس اگر آپ کا فضل نہ ہو تو ذراسی دریمیں سب بڑھا لکھا اور اللہ والوں کی صحبتیں اور ان کی تھیجیں انسان فراموش کردیتا ہے اور جو سالک تبجد پڑھ رہا ہے ، ر مضان مبارک میں روزے رکھ رہا ہے میں کبائر و فواحش میں مبتلا ہو کر رسوا ہوجاتا ہے۔ اس اے مالک اب آپ ہمارا مزید امتحان نہ لیجئے کیونکہ آپ کے امتحان میں ہم کامیاب نہیں ہو سکتے \_



# تا فضیحت بائے دیگر را نہاں کردہ باشی اے کریم مستعال

ار دال فرداچ کا متعان اسم ظرف ہے ، باب علاقی مزید فید کا مفعول بی ظرف ہوتا ہے بینی مرکز اعانت ، جس سے اعانت طلب کی جاتی ہے۔

مولانا رومی دعا مانگ رہے ہیں کہ ہماری بہت ی فضیحتیں اور رسوائیاں جو ابھی یوشیدہ ہیں اور مستقبل میں ان کا ظہور ہونے والا ب ان کو اے خدا ظاہر نہ فرمائے اور اینے پردہ ستاریت میں ان کو چھیا رہنے دیجئے ورنہ ہم رسوا ہوجائیں کے اور یہ سوال میں آپ سے کیوں کر رہا ہوں ؟ کیونکہ آپ کریم بھی ہیں اور مستعان بھی میں لیعنی آپ بی کی وہ ذات ہے جو نالا تقول پر بدون استحقاق فضل فرماتی ہے اور جماری امیدوں سے زیادہ عطا فرماتی ہے اور آپ بی کی ذات ہے جس سے مدد مالکی جاتی ہے۔ البذا میں آپ بی سے مدد مالک رہا ہوں کہ میری دوسری رسوائیاں جن کو آپ نے یوشیدہ رکھا ہوا ہے ان کو آپ ظاہر نہ فرمائے، این یردؤ ساریت میں ہمیشہ کے لئے چھیا لیجئے اور اس نالائق پر فضل فرماد بجئے جو آپ کے فضل کا مستحق نہیں اور میری امیدول سے زیادہ عطا فرماد ہجئے۔

### بے حدی تو در جلال و در کمال در کڑی ما بے حدیم و در ضلال

اے خدا آپ جلال اور کمال میں غیر متنائی ہیں اور ہم کجی ، برائی اور گرائی میں گویا غیر متنائی ہیں یعنی برائیوں میں کمال کی انتہا کو پہنچ گئے ہیں، جس طرح آپ اپنی جلالت شان اور عظمتوں میں ہے انتہا بالاتر اور غیر متنائی مقام رکھتے ہیں ایسے ہی ہم نالائقی میں کمال اور انتہا کی حدول کو پار کر گئے ہیں یعنی ہم انتہائی نالائق ، شیر سے ، کج رو اور بے حد گرائی ہیں مبتلا ہیں ۔ بندول کی بدی اور گرائی کو بے حدو غیر متنائی تعبیر کرنے سے مولانا کی مراد مبالغہ فی الرزائل ہے بعنی ہم لوگ برائی اور کجی ہیں انتہا کو پہنچے ہوئے ہیں۔ الرزائل ہے بعنی ہم لوگ برائی اور کجی ہیں انتہا کو پہنچے ہوئے ہیں۔

بے حدی خویش بگمار اے کریم برکڑی بے حد<sub>ہ</sub> مشتے لئیم

لار نشاھ فٹر ھاجیا گھ گماشتن کے معنی میں مقرر کرنا اور بگمار اس کا امر ہے بعنی مقرر کرد بیجئے۔

مولانا روی بارگاہ کریا میں عرض کرتے ہیں کہ جب ہم بُرائی میں انتہا کو پہنچے ہوئے ہیں لہذا اے کریم اپنے جلال و کمال و فضل و رحمت سے اپنے کرم کی غیر متناہی صفت کو ہماری اس کمینہ مشت



فاک کی بے انتہا نالا کفی و گراہی و صلالت اور میڑھے پن پر مقرر فرماد بچئے بعنی متوجہ فرماد بچئے بعنی جتنے ہم نالا کُل ہیں اتنا ہی اپنا کرم بقدر ہماری نالا کفی کے ہم پر مبذول فرماد بچئے ، اس کمینہ مشت فاک کے انتہائی کمینہ پن پر اپنے بے انتہا کرم کی بارش فرماد بچئے۔



المان دول المحالية ال

هن هنگاههای دوری های در دری دوری در در دوشنه استان استنام راسیاه مطابق ۱۸ فروری (۱۹۹۱، بروز دوشنبه بعد نماز مشا بهقام خافاه الدادیه اشرفیه محشن اقبال۲ کراچی

بیں کہ از تقطیع ما یک تار ماند مصر بودیم و کیے دیوار ماند

ار شاھ فر سابہا گا ہیں معنی خبر دار اور تقطیع باب تفعیل ہے قطع سے معنی پارہ پارہ کرنا۔

مولانا رومی اللہ تعالیٰ سے فریاد کرتے ہیں کہ اے اللہ ہماری طلد خبر گیری فرمائے کہ ہم نے شیطان کے کہنے میں آگر اپنے لباس دین، لباس تقویٰ اور و لفَدْ تَکُوْمُنَا بَنیٰ ادَمَ کے لباسِ شرف کو گناہوں کی تینجی سے ایسا پارہ پارہ کیا ہے کہ بس اب ایک تار باتی رہ گیا ہے۔

اور ہم دین کے ایک شہر سے ، شرف و تکریم کے بلدِ عظیم سے لیکن اپنے گناہوں کی باہ کاریوں سے اب صرف ایک دیوار رہ گئے ۔ تیں ، شیطان نے ہمارے گناہوں سے دین و تقوی کا سارا شہر باہ کردیا، اب ایک دیوار رہ گئی ہے جیسے جب زلزلہ آتا ہے تو ایک جھنگے میں دوسرا محلّہ گر گیا ، دوسرے جھنگے میں دوسرا محلّہ گر گیا ، پھر تیسرا

گر گیا اس طرح شہر کا شہر جاہ ہوجاتا ہے۔ ای طرح اے اللہ مجھی بدنظری کرکے ہم نے اپنے دین کے شہر کا ایک محلّہ گرادیا ، بھی حسینوں سے باتیں بنا کے دوسرا محلّہ گرادیا ، بھی ان کو دل بین با کے تیسرا محلّہ گرادیا ، بھی ان کو دل بین با کے تیسرا محلّہ گرا دیا یہاں تک کہ ہمارے دین اور تقویٰ کا شہر گناہوں کے زلزلوں اور بمول کی جاہ کاریوں سے کھنڈر بن گیا ہے۔ اپنہ ہم نے اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو اس طرح جاہ کیا ہے اللہ ہم نے اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو اس طرح جاہ کیا ہے کہ ہمارے شہر دین بین بس ایک دیوار باقی ہے اور ہمارے لباس دین میں مرف ایک تار باقی ہے۔

### البقیہ البقیہ اے خدیو تانہ گردد شاد گلی جان دیو

الد مشاہ فر دارہ اسلام اللہ جب بورا شہر تباہ ہوجائے اور صرف ایک دیوار رہ جائے تو کیا حسرت ہوتی ہے۔ مولانا روی کتنے پیارے آدی ہیں ، کس ندامت و فنائیت و درو سے دعا مانگ رہ ہیں کہ اے خدا اب تو بچالیج ، اب تو بچالیج ہمارے دین کے تباہ شدہ شہر کی جو ایک دیوار باتی رہ گئ ہے اس کو تو نہ گرنے دہجے درنہ تو ہم بالک ہی تباہ ہوجائیں گے۔ ہماری نالائقوں کے باوجود محض ایخ کرم سے اس دیوار کے سہارے کچھ تو اب شہر محبت میں ہمیں زندہ رہنے دہجے ورنہ اگر یہ سہارا مجی گر گیا تو ہمارا کہیں شمانہ نہ میں اندہ رہنے دہجے ورنہ اگر یہ سہارا مجی گر گیا تو ہمارا کہیں شمانہ نہ دیادہ دہ جاری اللہ تو ہمارا کہیں شمانہ نہ دیادہ دیادہ اگر یہ سہارا مجی گر گیا تو ہمارا کہیں شمانہ نہ دیادہ دیادہ دیادہ دیادہ کیا دیادہ کہیں شمانہ نہ دیادہ دیادہ دیادہ کیادہ نہ دیادہ دیادہ کیادہ دیادہ دیادہ کیادہ کیادہ کیادہ کیا تو ہمارا کہیں شمانہ کیادہ کیا کو کانے کیادہ کیادہ کیادہ کیادہ کیا کو کانہ کیادہ کیادہ کیادہ کیادہ کیادہ کیا کو کو کیا کیادہ کیادہ کیا کیادہ کیادہ کیادہ کیادہ کیادہ کیا کیادہ کیادہ کیادہ کیا کیادہ کیادہ کیا کو کو کیادہ کیادہ کیادہ کیادہ کیادہ کیا کیادہ کیادہ کیادہ کیا کو کو کو کیادہ کیا کیادہ کی کیادہ کیادہ

ہوگا۔ بینی جو تھوڑا سا دین رہ گیا ہے یہ ظالم شیطان جا ہتا ہے کہ اس کو بھی گناہ کرا کے جم سے چھین لے لبذا ہمارے لباس دین کا جو ایک تار بچاہے اور شہر دین کی جو ایک دیوار چی ہے اس کو بچالیج ورند شیطان بورے طور سے خوش ہوجائے گا لہذا اے اللہ این وشمن کو خوش نہ ہونے و سیخ اور ہماری نالائقیوں کی وجہ سے ہمیں اس کے حوالہ نہ سیجے۔ آو! جس طرح ایک بدوی نے روضت مبارک یر دعا مانگی تھی۔ بعض وقت اللہ تعالیٰ دیہاتیوں کے ول میں ایسا مضمون عطا فرماتے ہیں کہ علاء عش عش کرتے ہیں۔ ایک دیباتی روضة مبارك ير حاضر ہوا اور اس نے اللہ تعالیٰ سے عرض كيا كه اے اللہ اگر تونے مجھے معاف کردیا اور میرے گناموں کو بخش دیا تو تیرا محبوب جو یہاں آرام فرما ہے خوش ہوجائے گا اور تیرا دسمن مملین ہوجائے گا اور اگر تونے مجھے معاف نہ کیا تو تیرا دعمن خوش ہوجائے گا اور تیرا مجوب عملین ہوجائے گا البذا اب تو خود فیصلہ كركے كه مجھے اين مجوب كو خوش كرنا پند ب يا اين وحمن كو خوش کرنا پیند ہے۔ آہ کیا مضمون دعا ہے۔ لبذا اے اللہ ہمیں ممل تبای سے بیالیجئے اور ہارے دین و تقویٰ کی بقیہ دیوار کو نہ کرنے دیجئے اس کو سنوار دیجئے اور آفت زدہ علاقہ کی جب ایک دیوار کو شاہ سنوار تا ہے تو بورا شہر پھر سے آباد کردیتا ہے۔اے اللہ آپ تو شاہوں کے شاہ ہیں ، سلطان السلاطین میں ہمارا شہر دین آباد کرنا

آپ کے لئے کیا مشکل ہے۔ پس ہمیں اپنی حفاظت میں لے لیجئے اور اینے دشمن کو خوش نہ ہونے دیجئے۔

### بہر مانے بہر آل لطف نخشت کہ تو کردی گرہاں را باز بحست

ارشاھ فرراوا گاہ مولانا روی اللہ تعالی ہے عرض كرتے بيں كه اے اللہ آپ حارى كى ليافت و قابليت و صلاحيت كى وجہ سے ہم پر مہربانی و فضل نہیں فرماتے کیونکہ ہمارے اعمال تو اليے نالائق بيں كه جن كى وجه سے ہم طرد و بُعد اور دورى كے مستحق بیں کہ آپ ہمیں ایل بارگاہ سے محکرادی۔ جس طرح ہم ایے نافرمان ملازم کو نکال دیتے ہیں تو ہم آپ کی نافرمانی کی وجہ ے اس قابل سے کہ آپ کی بارگاہ قرب سے نکال دے جاتے لہذا آپ کی مہربانی و لطف جماری وجہ سے تہیں ہے بلکہ آپ کے لطف کا سبب آپ کا لطف سابق ، لطف مخفی اور احسان قدیم ہے جس نے بے شار گر اہوں کو دوبارہ ڈھونڈ لیا اور اپنا بنا لیا۔ اگر آپ کا یہ فضل و كرم نه ہوتا تو بھلا عازم قتل نبي اور قاتل عم نبي كو بدايت ہوسكتي تھی؟ اگر جارا کوئی اکلوتا بیٹا ہو اور اتنا پیارا ہو کہ کا نئات میں اس ے زیادہ ہمیں کوئی پیارا نہ ہو اور ہمیں بیت چل جائے کہ کوئی ای کے قبل کا ارادہ رکھتا ہے تو زندگی بحر ہم اس کی صورت و یکنا پند

نه کریں بلکہ اگر بس چلے تو اس کو نیست و نابود کردیں لیکن اے اللہ آپ کے فضل و رحت بے پایاں اور علم و کرم کا کوئی اعدازہ نہیں كرسكنا كه حضور صلى الله عليه وسلم سے برده كر كائنات ميں كوئى آپ کا پیارا نہیں جو وجہ تخلیق کا نات ہیں اور آپ نے فرمایا کو لاك لمَا خَلَقْتُ السَّمُواتِ وَالْأَرْضِيْنَ ال محمد صلى الله عليه وسلم أكر میں آپ کو پیدانہ کرتا تو زمین و آسان کو بھی پیدانہ کرتا تو ایسے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے حمل کا ارادہ کرنے والے کو اے اللہ آپ کے کرم نے ہدایت دے دی اور نہ صرف یہ ان کو معاف كرديا بلكه حضور صلى الله عليه وسلم كا ايبا جال غار اور آب صلى الله عليه وسلم كا ايها پيارا بناديا كه وه خليفه وه مين- اي طرح آب صلى الله عليه وسلم كے محبوب چا حضرت حمزہ رضى الله تعالى عنه كے قاتل کو اے اللہ آپ نے اپنا بنا لیا۔ آپ کی رحمت غیر محدود کو وہم و قیاس میں نہیں لایا جاسکتا \_

> اے بلند از وہم و قال و قبل من خاک بر فرق من و تمثیل من

اے اللہ آپ ہمارے قبل و قال اور وہم و خیال سے بالاتر ہیں آپ کی ذات و صفات کی عظمتوں کی کوئی تمثیل نہیں پیش کی جاسکتی کیونکہ لیس محمطه شنگ کوئی شے آپ کے مثل نہیں۔

نان رئ ٭ 🛹 (۱۱۱) 🗫 💸 رئين ويغ

تو مولانا رومی فرماتے ہیں اے اللہ آپ کی رحمت نے کتنے گراہوں کو ممرای کے بیابانوں سے دوبارہ ڈھونڈ لیا اور اپنا ولی بنالیا ، كتن ذاكو آپ كى رحت سے ولى الله ہو گئے .. حضرت فضيل ابن عماض کتے برے ڈاکو تھے کہ جن سے مائیں این بچوں کو زراتی معیں کہ جی ہوجا فضیل آرہا ہے اور آج وہ سید الطا گفد ہیں ، تجرة چشتیہ میں ان کا نام آتا ہے۔اے اللہ آپ جو اطف و کرم اینے بندوں یر فرماتے ہیں خصوصاً وہ بندے جو بے راہ ہو گئے تو اس کا سبب محض آپ كا لطف و كرم ب جيس كوئى نالائق بيٹا باب سے بھاگ جائے تو باب کا کرم پھر اس کو تلاش کرے اپنے گلے ہے لگا لیتا ہے ایسے ہی وہ بندے جو نفس و شیطان سے مغلوب ہو کر آپ سے دور بھاگ گئے، آپ کا کرم ان کو علاش کر کے اپنی آغوش میں لے لیتا ہے \_ بندؤ بكريخته آبروئے خود ز عصیال ریختہ

آپ سے بھاگا ہوا بندہ اپنی آبرہ کو گناہوں سے برباد کرکے آپ کے جذب کرم کے صدقہ میں پھر آپ کے پاس آگیا اور اس کی وجہ ہمارے اعمال نہیں ہیں بلکہ آپ اپنے لطف و کرم سے گراہوں کو دوبارہ علاش کر لیتے ہیں اور توفیق ہدایت دے دیتے ہیں اور اپنا بنالیتے ہیں۔ 

### چوں نمودی قدر تت بنمائے رحم اے نہادہ رحم ہا در کم و شحم

اے اللہ جب آپ نے اپن قدرت کا ظہور فرمادیا تو اینا رحم بھی ہم کو عنایت فرماد یجئے۔ آپ کی قدرت تو ہر طرف ظاہر ہے۔ پس اگر آپ کا رحم بھی ظاہر ہوجائے تو جارا کام بی بن جائے۔ رحم سے مراد وہ رحت مخفیہ ہے جس سے بندوں کو آپ اپنا بناتے ہیں ورنہ آپ کی رحمت عامہ تو ہر لمحہ ہر آن بندوں پر ہے اور آپ کی قدرت نے ہمیں وجود بخشا ، منی جیسی نایاک چیز یر آپ نے کیا فننگ کی ہے کہ اس یر آنکھ کان ناک بنادے ورنہ مال کے پیٹ میں ہم خون حیض اور باب کا نطف نایاک تھے۔ ای قطرہ منی کو آپ نے بینا کردیا ، گویا کردیا جس سے آج ہم ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں ، بول رہے ہیں ، بنس رہے ہیں ، ایک دوسرے کی من رہے ہیں ، ایک دوسرے کی سمجھ رہے ہیں ، ایک نایاک قطرے کو آپ نے کہاں سے کہاں پہنچادیا ، جب آپ نے اپنی قدرت کا اتنا ظہور فرمادیا تو اینا رحم بھی ہم پر ظاہر فرماد یجئے، کرم بھی فرماد یجئے۔ اے وہ ذات كامل القدرة جس نے لحم و تھم ميں رحم ركھ ديا مثلاً مال باب ك گوشت اور چربی میں مامتا اور رحمت و شفقت کا مادّہ رکھ دیا۔ انسان کا پورا جسم کم و محم سے بنا ہوا ہے۔ اس کم و محم میں رحم کا مال آپ کا ر کھا ہوا ہے ، ماں باپ کے کلیجہ میں اولاد کی مامتا اور شفقت اور

لَوْنِ مِنْ اللهِ المَا المِلْمُلِي المَالِمُ المَّالِيِيِّ اللهِ اللهِ اللهِ المَا المَالِيِيِّ المَّ

محبت آپ کی رکھی ہوئی ہے جس سے آپ کی مخلوق کا یہ حال ہے کہ مال باپ اولاد پر اپنی جان قربان کرتے ہیں تو جب آپ کی عطا فرمودہ مخلوق کی رحمت کا یہ حال ہے تو آپ تو رحمت کا سر چشمہ ، مرکز اور منبع بیں اور آپ رحم کرنے میں لحم و شخم سے بے نیاز ہیں لہذا آپ ہم پر براہ راست رحم فرباد یجئے۔

ایں دعا گر خشم افزاید ترا تو دعا تعلیم فرما مہترا

اگر میری بید دعا بوجہ میرے نقصان فہم اور کوتابی تعبیر اور نقص عرض و معروض کے اپنے عنوان و مضمون کے اعتبار سے آپ کو ناپند اور میرے لئے موجب غضب ہے تو اے میرے پیارے اللہ مجھے دعا کا مضمون بھی تعلیم فرمائے، مجھے مانگنا سکھاد بجئے ، ایس دعا مانگنے کی توفیق عطا فرمائے اور ایسے مضامین دعا الہام فرمائے جس سے آپ خوش ہوجا کمیں۔

اتنا فی دار دنیانا حسن اتنا فی دار عقبانا حسن

اے اللہ آپ ہم کو دنیا میں بھی بھلائیاں دیجئے اور آخرت میں بھلائیاں دیجئے اور آخرت میں بھلائیاں عنایت فرمائے۔علامہ آلوی نے تفییر روح المعانی (ج

ص ٩١) مين حسنة في الدنيا و الآخرة كي تفير مين لكما ب كه دنياكي بھائیاں جن کو اللہ تعالی نے اس دعا میں ما تکنے کا تھم دیا ہے یہ ہیں ا نیک بیوی ، نیک اولاد ، رزق حلال ، علم و عمل ثناء خلق یعنی مخلوق میں تعریف اور نیک نای ، عافیت اور مخلوق کی مخاجی سے حفاظت ، وشمنوں کے مقابلہ میں اللہ تعالیٰ کی تصرت، کتاب اللہ کی قہم یعنی دین کی سمجھ اور نیک بندوں کی صحبت ۔ حسنة کی جو تفسیر بیان ہوئی اس کو تو سب مانتے ہیں لیکن بعض لوگ صحبت صالحین کو حسنة في الدنيا نهيل سجحت ليكن مفسر عظيم علامه آلوى كي تفير سے معلوم ہوا کہ یہ اتن بڑی تعمت ہے کہ جو اہل اللہ سے دور ہے وہ ونیا کی بہت بری بھلائی ہے محروم ہے اور آخرت کی حسنة جنت ے ، محشر کی ہولناکیوں اور سوء حساب سے حفاظت اور ویدار البی کی لذت ہے۔ پس اے اللہ جمیں دنیا کی مجلائیاں مجمی عطا فرمائے اور آخرت کی بھلائیاں بھی عطا فرمایئے آمین۔

> راہ را برما چوں بستال کن لطیف مقصد ما باش ہم تو اے شریف

مولانا روی دعا مانگ رہے ہیں کہ اے اللہ ہم پر اپنے راستہ کو یعنی راہ سلوک کو مثل باغ کے لطیف ، لذیذ اور خوشگوار کرد یجئے جس طرح باغ میں شختدی شختدی ہوائیں پھولوں کی بھینی بھینی

كلون روى المحالية الم

خو شبو لئے ہوئے آتی ہیں ای طرح حارے لئے اپنے راستہ کو مزے دار كرد يجيئه آپ كا راسته تو اے الله مزے دار ہے بى كيكن جم كناه كرك آپ كے راستہ كو بے مزہ كرتے ہيں۔جو لوگ كناہ كى عادت میں مبتلا ہیں ان کے لئے اللہ کا راستہ بوستان نہیں رہتا کیونکہ گناہوں کی وجہ سے وہ ہر وقت تحکش میں مبتلا ہیں اور کثرت معصیت سے تقاضائے شہوت میں اضافہ ہوجاتا ہے، اس لئے جب تك نماز يرصح بين ، جب تك علاوت كرت بين ، جب تك ذكر میں مشغول ہوتے ہیں سکون سے رہتے ہیں اور جہال فارغ ہوئے ان کو پھر پرانا باب یاد آجاتا ہے اور پھر سٹکش اور دوزخی زندگی میں مبتلا ہوجاتے ہیں اور جو گناہوں سے محفوظ ہیں ان کے لئے اللہ کا راستہ باغ ہی باغ ہے۔ اس کی مثال یہ ہے کہ جسے ایک مخف جارہا ہے اور راستہ کے دونوں طرف درخت ہی درخت اور باغ ہی باغ میں اور در ختوں کے سائے میں شندی شندی ہواؤں میں جلا جارہا ہے ، اس کا راستہ نہایت آسان ، مزے دار اور خوشگوار ب اور دوسرا مخص جو نماز روزہ اور ذکر و تلاوت بھی کرتا ہے لیکن گناہوں میں بھی مبتلا ہے اس کی مثال ہے ہے کہ جب تک ذکر و علادت میں مشغول ہے تو گویا در خت اور باغ کے سائے میں جارہا ہے لیکن جیے بی گناہ کا مر تکب ہوا تو باغ کا سامیہ دار راستہ ختم ہو گیا اور کڑا کے کی چليلاتي موئي دهوب مين آگيا ، شهوات نفسانيه اور تقاضائ معصيت

کے ارتکاب کا راستہ اضطراب اور بے چینی کی شدید وطوب اور گرم لو کا راستہ ہے جہاں چین اور اطمینان کا خواب مجمی نظر نہیں آتا۔ اگر احساس معجم اور قلب علیم ہے تو گناہ کے نقطہ کے آغاز اور زیرہ بوائك اى سے پریشانی اور بدحواس شروع موجاتی ہے مثلاً ایک سخص نے اپنے قلب کا رخ نوے ڈگری اللہ کی طرف کیا ہوا ہے لیکن جیسے ہی ذرا ساکسی حسین کی طرف جھا تو قلب میں ای وقت پریثانی کا آغاز ہوجائے گا۔ گناہ کے میلان اور تقاضوں یر عمل کا مبہم خیال اور نقط آغاز اللہ کے قرب سے ای قدر دور کردیتا ہے اور قلب کا سکون چھین لیتا ہے کیونکہ ہر گناہ منافی ذکر ہے اور ذکر پر اظمینان قلب موعود ہے تو جس درجہ ذکر کا ضد ہوگا ای درجہ کی بے اطمینانی عقلا متلزم ہوئی جائے۔ یہ میں منطق کی عقلی دلیل پیش كررما مول كيونك الا بذكر الله تطمئن القلوب من حمر ب البذا جب اطمینان قلب الله کے ذکری پر موقوف ہے تو ذکر سے جتنے درجہ دوری ہوگی اتنے ہی درجہ بے اطمینانی متلزم ہوئی۔ اگر اللہ کی یاد سے ایک اعشاریہ دوری ہوئی تو قلب میں ایک اعشاریہ بے اطمینانی پیدا ہونا لازم ہے۔اور اگر گناہ کرلیا تو قلب مکمل طور ہے بے چین ہوجائے گا کیونکہ گناہ خلاف ذکر ہے بلکہ غفلت کافرد کامل ہے ۔ محض غفلت سے باطن کو اتنا نقصان نہیں پہنچا جتنا گناہ سے پنچتا ہے مثلاً تھوڑی در کھانے مینے میں ایسا مشغول ہوا کہ اللہ کی یاد

ے غافل ہوگیا یا کسی کے لطیفوں میں ایسا غرق ہوا کہ پید کی گرائی ہے بنینا شروع کردیا یہاں تک کہ اس وقت اس کے دل میں اللہ کی یاد نہیں رہی تو اس غفلت ہے اتنا نقصان نہیں پنچے گا جتنا کسی معصیت کی طرف ایک اعشاریہ قلب کا میلان ہوجائے تو دیوار استفامت کی بنیاد خطرے میں پڑ جاتی ہے اور اگر خدانخواستہ معصیت کا ارتکاب کرلیا تو دیوار استفامت ہی گرجاتی ہے اور اگر خدانخواستہ معصیت کا ارتکاب کرلیا تو دیوار استفامت ہی گرجاتی ہے اور قلب بالکل بے کا ارتکاب کرلیا تو دیوار استفامت ہی گرجاتی ہے اور قلب بالکل بے چین ہوجاتا ہے۔

ای کئے مولانا رومی دعا کررہے ہیں کہ اے اللہ تقاضائے معصیت کی تحکش اور دوزخی زندگی اور مجاہدہ و مشقت شدیدہ اور جہد بلاء سے ہمیں بچا لیجئے اور اپنی راہ کو ہم پر مثل بوستان و باغ کے لطیف فرماد بجئے اور اپنی حاصل ہوگی ہے

#### مقصد ما باش ہم تو اے شریف

اے رب العزت! اے میرے معزز و مگرم اللہ! جب ہر سائس اور ہر لیحہ آپ ہارے مقصور و مراد اور مقصد اعظم بن جائیں ، ہارا قصد و ارادہ صرف آپ کی طرف رہ ، ہماری تمناؤل کا مرکز صرف آپ کی وات ہو ، جب سے مقام آپ ہم کو عطا فرمائیں گے جب جا کر ہمیں آپ کا راستہ ہو ستان اور باغ کی طرح لطیف ہو جائے گا۔ مولانا کا مطلب سے کہ جو شخص اللہ کے راستہ کو باغ کی طرح مولانا کا مطلب سے کہ جو شخص اللہ کے راستہ کو باغ کی طرح

لطیف اور پُر لطف بنانا چاہے وہ اللہ تعالیٰ کو ہر سانس میں اپنا مقصود اور مراد بنا لے۔ مقصد ما باش اگرچہ مولانا کا جملہ انشائیہ دعائیہ ہے لیکن ساتھ ساتھ انہوں نے اس کے اندر جملہ خبریہ بھی شامل کردیا ہے کہ بھی خبر بصورت امر اور بھی امر بصورت خبر ہوتا ہے جیسے مرور عالم سلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد ہے:

#### إذًا لَمْ تُسْتَحْى فَافْعَلْ مَا شِئْتَ

جب تجھ سے حیا محتم ہوگئ تو پھر جو جاہے کر۔ تو کیا نعوذ باللہ شریعت اجازت دے رہی ہے کہ شرم کو ختم کر کے جو جاہو کرو۔ مبیں! یہ صورتا امر ہے حقیقا خبر ہے کہ اگر تھے سے حیا جاتی رہی تو پھر تو ہر گناہ کرے گا کیونکہ ہر گناہ کا سبب بے حیائی ہے۔ اگر بدنظری کررہا ہے تو اس کا سبب بے حیائی ہے ، زنا کررہا ہے تو نہایت ورجہ کا بے حیاہے کہ دوسروں کی ماں بہنوں کے ساتھ ایسا كرربا ب جو افي مال ببنول كے لئے بيند مبيل كرتا اور اس كو يرواه تہیں کہ اللہ نے اگر مخلوق پر ظاہر کردیا تو مس قدر رسوائی ہوگ۔ اس کے علاوہ خدا کے تھم کو توڑنا خود بے حیائی ہے۔ ای طرح اگر کوئی جھوٹ بول رہا ہے تو وہ بے حیا ہے۔ حیا والا آدمی سوچے گا کہ اگر مجھی میرا جھوٹ ظاہر ہو گیا تو کیا منہ د کھاؤں گا۔ غرض ہر گناہ کی جر میں بے حیائی یوشیدہ ہے۔ گناہ بغیر بے حیائی و بے غیرتی کے ہو بی نہیں سکتا۔ اس کئے مولانا کے اس جملہ انشائیہ میں جملہ خبریہ

المان روى ٭ 🛹 (تريمو يون ا

پوشیدہ ہے کہ اللہ کو اپنا مراد بنالو۔

پس جس کی زندگی کی ہر سانس میں اللہ تعالیٰ کی ذات مقصود و مراد ہو کہ ایک لحمہ بھی اس کا اللہ سے غافل نہ ہوتو ایبا فخص عالیہ معجد میں ہو ، چاہے دکان میں سودا نے رہا ہو ، چاہے بیوی بچوں سے متجد میں کررہا ہو یا دوستوں سے خوش طبعی کررہا ہو یہ ہر وقت باغ قرب میں ہے اور اللہ کا راستہ اس کے لئے گویا پچولوں کے جمرمت اور ور ختوں کے سائے میں نہایت سکون و عافیت سے گذر جائے گا اور بہت مزے میں یہ منزل تک پہنچ جائے گا ۔ ای لئے مولانا نے فرمایا کہ اے اللہ صرف آپ بی ہمارا مقصد ، ہماری مراد، ہماری آرزدوں اور تمناؤں کا مرکز بن جائیں مقصود ، ہماری مراد، ہماری آرزدوں اور انتہائی لذیذ ہوجائے۔

تاچہ دارد ایں حسود اندر کدو اے خدا فریاد مارا زیں عدو

مولانا فرماتے ہیں کہ یہ حاسد اپنے اندر کس قدر کینہ رکھتا ہے۔ حاسد سے مراد شیطان ہے اور نفس بھی مراد ہوسکتا ہے کیونکہ دونوں ہی کی دشنی منصوص ہے۔ شیطان کے لئے اللہ تعالیٰ کا ارشاد

-

إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ

لفان دول 👐 👐 (ادل که دول اله دول که دول که

شیطان تمبارا کھلا ہوا دشمن ہے اور نفس کے لئے حضور صلی الله علیہ وسلم کا ارشاد ہے:

#### إِنَّ أَغْدًا عَدُولًا فِي جَنْبَيْكَ

تیرا سب سے بڑا و شمن تو تیرے پہلو میں ہے۔ اور نفس و شیطان دونوں بھی مراد لئے جاسکتے ہیں لیکن شیطان کا یہاں مراد ہونا زیادہ اقرب الی القیاس ہے کیونکہ دشمن ازلی اور مردود ازلی ہے۔ اس کی دشمنی بھی ختم نہیں ہو سکتی اور نفس کااگر تزکیہ ہوجائے تو یہ ولی اللہ بھی ہوجاتا ہے۔ تاچہ مبالغہ ہے لیعنی یہ ظالم ہم سے کتنا حسد رکھتا ہے۔ پس اے خدا میں اس دشمن کے خلاف آپ سے فریاد کرتا ہوں ہیسے کوئی دشمن کسی بچے کو مار رہا ہو تو وہ بچہ اپنے اہا کو پکار تا ہوں اللہ اس دشمن شیطان اور دشمن نفس کے ستانے پر ہم آپ ہی کو پکار رہا ہو تو ہو ہے اس دشمن کی پٹائی سے ہمیں بچالیجئے۔

گریکے فصل دگر در من دمد برد خواہد از من ایں رہزن نمد

مولانا فرماتے ہیں کہ اگر اعمال صالحہ کی کوئی دوسری فصل میرے اندر پیدا ہوجائے تو یہ ڈاکو اس کو بھی کاٹ کر اٹھالے جائے گا بعنی اگر آپ کی حفاظت نصیب نہ ہوگی تو جو کچھ تبجد و اشراق اور

اوابین کی کمائی ہوگی وہ سب کی سب شیطان لے جائے گا۔ مثلاً دکھاوا کرادیا ، یا دل بین بڑائی ڈال وی ، یا کسی پر بے جا غصہ کرادیا ، یا حسینوں پر بد نگای گرادی ، یا فیبت کرادی تو نیک اعمال کا جو اسٹاک تھا اس طرح سب ختم ہو گیا اور اسے خبر بھی نہیں کہ میرا سارا مال چلا گیا یعنی اعمال ضائع ہو گئے۔

ایں حدیثش ہمچو دود است اے اللہ رحم کن ورنہ گلیمم شد سیاہ

اے خدا انفس و شیطان کی گفتگو بعنی ان کی دعوۃ الی الباطل اور ترنیبات الی المعاصی مثل و حوال کے ہے۔ آپ مجھ پر رحم کیجئے اور مجھے تقوی پر استقامت عطا فرمائے ورنہ میری دین کی کملی سیاہ موجائے گی بعنی گناموں سے میرے تلب و جال بے نور اور سیاہ موجائی گے اور گناموں کی ظلمت اللہ کے قرب سے مجھے محروم کردے گی۔

من به حجت بر نیابم با بلیس کوست فتنه هر شریف و هر نسیس

یعنی میں جمت، بحث اور دلائل سے ابلیس پر غالب نہیں آسکتا کیونکہ وہ کمینوں اور گراہوں کے لئے بھی فتنہ ہے اور بڑے بڑے لَوْنِ رَوْل مِنْ اللهِ اللهِ

شرفا، کے لئے بھی فتنہ ہے۔ ذراسی دیر میں بڑے بڑے اتقیاعلاء و صوفیا کو فتنہ میں مبتلا کردیتا ہے لہذا اے اللہ اس پر غالب آنا آپ کے فضل کے بغیر ممکن نہیں۔

> يًا غَيَاثِي عِنْدَ كُلِّ كُرْبَةٍ يَا مَعَاذِى عِنْدَ كُلِّ شَهُوَة

اے فریاد سننے والے ہمارے کرب و بے چینی کے وقت اور اے ہماری پناہ گاہ ہماری شہوت نفس کے وقت۔ آپ مصیبت کے وقت ہماری شہوت کے ماری کر سکتے ہیں اور غلبہ شہوت کے مارے کرب اور بے چینی کو دور کر سکتے ہیں اور غلبہ شہوت کے وقت آپ بی کی پناہ ہمیں نفس کی مغلوبیت سے بچا سکتی ہے۔

يَا مُجِيْبِي عِنْدَ كُلِّ دَعْوَةٍ يَا مَلاذِي عِنْدَ كُلِّ مِحْنَةٍ

اے جواب دینے والے میری ہر پکار پر لینی اے سننے والے میری ہر دعا کے اور اے ہر تکلیف میں میرے سہارے۔!



### ورس مناچات رومی

۳ شعبان المعظم <u>الآل</u>اء مطابق ۱۹ فرور<u>ی ۱۹۹۱</u>، بروز منگل بعد نماز مشا بمقام خافتاه الداویه اشرفیه گلشن اقبال۲ کراچی

# اے خداوند اے قدیم احسان تو آل کہ دانم وال کہ نے ہم آن تو

مولانا روی فرماتے ہیں کہ اے فدا آپ کی شان قدیم ہے لیمن آپ ہمیشہ ہے ہیں ہمیشہ رہیں گے۔قدیم کے معنی ہیں واجب الوجود، غیر حادث ، غیر فانی ، جس پر بھی عدم و فنا طاری نہ ہوا ہو۔ اور ہم لوگ حادث ہیں ، جنت بھی حادث ہے اور نعماء جنت بھی حادث ہیں۔ حادث اس کو کہتے ہیں جس پر کوئی زمانہ عدم کا گذرا ہو، وہ چیز نہ رہی ہو ، چاہ ہونے کے بعد پھر وہ ہمیشہ تائم رہے جیسے جنت نہ رہی ہو ، چاہ ہونے کے بعد پھر وہ ہمیشہ رہے گی اور دنیا فانی ہے بہلے نہیں تھی پھر پیدا کی گئی لیکن اب ہمیشہ رہے گی اور دنیا فانی ہے ، ایک دن نہیں تھی ، اب ہے اور ایک دن نہیں رہے گی۔ دنیا اور ، ایک دن نہیں کہ اس کی لذتوں کی شراب نہ ازلی ہے نہ ابدی اس کے بیہ تو اس قابل اس کی لذتوں کی شراب نہ ازلی ہے نہ ابدی اس کے بیہ تو اس قابل کی شہیں کہ اس کا ذکر کیا جائے اور جنت اور اس کی نفتوں کی شراب ازلی تو نہیں ہے لیکن ابدی ہے بینی ہمیشہ سے نہیں تھی ، پھر شراب ازلی تو نہیں ہے لیکن ابدی ہے بینی ہمیشہ سے نہیں تھی ، پھر شراب ازلی تو نہیں ہے لیکن ابدی ہے بینی ہمیشہ سے نہیں تھی ، پھر

اللہ کے پیدا کرنے سے موجود ہوئی اور اب مجھی فنا نہیں ہوگی اور الله كى ذات قديم واجب الوجود غير حادث غير فائى ہے ، ازلا ابدأ ب یعنی اللہ تعالی ازل سے ابد تک ہیں ، ان پر کوئی زمانہ عدم کا تہیں گذراء ہمیشہ سے میں اور ہمیشہ رہیں گے لہذا اللہ کی محبت کے نشہ کو ،اللہ کے نام کی لذت کو ، اللہ کی شراب ازلی ابدی کو جنت کی شراب ابدی بھی نہیں یا علی تو دنیا کی فانی شراب کی کیا حقیقت ہے جو نہ ازلی ہے نہ ابدی ۔ جنت حادث ہے اور اللہ تعالی کی ذات قدیم ب اور حادث کی لذت قدیم کی لذت کے مقابلہ میں کوئی حیثیت نہیں رکھتی کیونکہ قدیم غیر محدود ہوتا ہے لبذا اللہ تعالیٰ کا کوئی کفو نبیں وَ لَهُ يَكُنُ لَهُ كُفُواً أَحَدُ مِیں كرہ تحت النَّى واقع ہے جو فائدہ عموم کو دیتا ہے اور اس عموم میں جنت بھی داخل ہے ، حوریں بھی واخل میں ، جنت کی ساری تعتیں بھی داخل میں ۔ تو جب اللہ تعالی كاكوئى مثل نہيں ہے تو ان كے نام كے نشه كا ، ان كے نام كى لذت كا ، ان كے نام كى مشاس كا بھى مثل كيے ہوسكا ہے كونكه الله تعالیٰ کی ذات مع این صفات کے بے مثل بے چنانچہ اللہ کے نام كى لذت ، ذكر كى لذت ، سجده كى لذت ، علاوت كى لذت كو جنت کی حوریں مجھی نہیں یا سکتیں کیونکہ اللہ کے نام کی تیز والی ازلی ابدی شراب جو لی لیتا ہے پھر کم تیز والی اس کے منہ کو نہیں لگتی۔ لبذا الله کے عاشقوں کو اللہ کے نام میں جنت سے زیادہ مزہ دنیا ہی

میں آ جاتا ہے۔ حضرت شاہ عبدالغنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فراتے سے کہ بعض مجازیب ایسے ہوں گے جو جنت کی حوروں کو دیکھیں گے بھی نہیں، بس ہر وقت اللہ تعالی کو دیکھتے رہیں گے اور اللہ میں کیا لذت ہے اور کیا کشش ہے یہ جب پتہ چلے گا جب دیدار اللی ہوگا کہ اس وقت کسی جنتی کو جنت کی کوئی نعمت یاد بھی نہ آئے گ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ جنت ہے ہم مستغنی ہیں بلکہ ہم لائی گرتے ہیں اور اللہ تعالی نے ہمیں جنت پر لائی کرنے کا تھم دیا ہے کہ اللہ کے عاشق کیو جنت سے کہ اللہ کے عاشق کیونکہ جنت سے زیادہ جا جی ہیں۔

مولانا روی فرماتے ہیں کہ اے خدا اے قدیم ذات آپ کے علاوہ باقی سب چیزیں فانی و حادث ہیں اس لئے آپ ہی محبت کے قابل ہیں۔ آپ کے وہ تمام احسانات جن کو ہم جانتے ہیں اور وہ تمام احسانات جن کو ہم جانتے ہیں اور وہ تمام احسانات بین کی شان اور آپ ہی کی عطا ہیں۔ بہت ہے احسانات ایسے ہیں جن کا ہم کو علم ہے مثلاً انسان بنایا، کیا اور سور اور جانور نہیں بنایا ، مسلمان گھرانے میں پیدا فرمایی اور ایمان و اسلام کی دولت عطا فرمائی اور این و اسلام کی دولت عطا فرمائی اور این اور اند نام کی نام کی نام کی نام کی نوفیق عطا فرمائی اور منان و اسلام کی دولت عظا فرمائی اور ایمان و اسلام کی دولت عظا فرمائی اور ایمان و اسلام کی دولت عظا فرمائی اور ایمان و اسلام کی توفیق عظا فرمائی اور گنام کی نوفیق بڑے کا نام کی نوفیق بڑے کا نام کی نوفیق بڑے کا نام کی نوفیق بڑے کی نو

فان ران ١٠٠٤ ﴿ ١٠٠٤ ﴿ ١٠٠٤ ﴿ ١٠٠٤ ﴿ ١٠٠٤ ﴿ ١٠٠٤ ﴿ ١٠٠٤ ﴿ ١٠٠٤ ﴿ ١٠٠٤ ﴿ ١٠٠٤ ﴿ ١٠٠٤ ﴿ ١٠٠٤ ﴿ ١٠٠٤ ﴿ ١٠٠٤ ﴿ ١٠٠٤ ﴿ ١٠٠٤ ﴿ ١٠٠٤ ﴿ ١٠٠٤ ﴿ ١٠٠٤ ﴿ ١٠٠٤ ﴿ ١٠٠٤ ﴿ ١٠٠٤ ﴿ ١٠٠٤ ﴿ ١٠٠٤ ﴿ ١٠٠٤ ﴿ ١٠٠٤ ﴿ ١٠٠٤ ﴿ ١٠٠٤ ﴿ ١٠٠٤ ﴿ ١٠٠٤ ﴿ ١٠٠٤ ﴿ ١٠٠٤ ﴿ ١٠٠٤ ﴿ ١٠٠٤ ﴿ ١٠٠٤ ﴿ ١٠٠٤ ﴿ ١٠٠٤ ﴿ ١٠٠٤ ﴿ ١٠٠٤ ﴿ ١٠٠٤ ﴿ ١٠٠٤ ﴿ ١٠٠٤ ﴿ ١٠٠٤ ﴿ ١٠٠٤ ﴿ ١٠٠٤ ﴿ ١٠٠٤ ﴿ ١٠٠٤ ﴿ ١٠٠٤ ﴿ ١٠٠٤ ﴿ ١٠٠٤ ﴿ ١٠٠٤ ﴿ ١٠٠٤ ﴿ ١٠٠٤ ﴿ ١٠٠٤ ﴿ ١٠٠٤ ﴿ ١٠٠٤ ﴿ ١٠٠٤ ﴿ ١٠٠٤ ﴿ ١٠٠٤ ﴿ ١٠٠٤ ﴿ ١٠٠٤ ﴿ ١٠٠٤ ﴿ ١٠٠٤ ﴿ ١٠٠٤ ﴿ ١٠٠٤ ﴿ ١٠٠٤ ﴿ ١٠٠٤ ﴿ ١٠٠٤ ﴿ ١٠٠٤ ﴿ ١٠٠٤ ﴿ ١٠٠٤ ﴿ ١٠٠٤ ﴿ ١٠٠٤ ﴿ ١٠٠٤ ﴿ ١٠٠٤ ﴿ ١٠٠٤ ﴿ ١٠٠٤ ﴿ ١٠٠٤ ﴿ ١٠٠٤ ﴿ ١٠٠٤ ﴿ ١٠٠٤ ﴿ ١٠٠٤ ﴿ ١٠٠٤ ﴿ ١٠٠٤ ﴿ ١٠٠٤ ﴿ ١٠٠٤ ﴿ ١٠٠٤ ﴿ ١٠٠٤ ﴿ ١٠٠٤ ﴿ ١٠٠٤ ﴿ ١٠٠٤ ﴿ ١٠٠٤ ﴿ ١٠٠٤ ﴿ ١٠٠٤ ﴿ ١٠٠٤ ﴿ ١٠٠٤ ﴿ ١٠٠٤ أَمْ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ

اس کے علاوہ صحت و عافیت ہوی بچے نیک دوست احباب اور بے شار انعامات عطا فرمائے جن کو ہم اگر شار کرنا چاہیں تو نہیں کر سکتے لہذا اے خدا ہم ہر بن موے آپ کے احسانات کا شکر ادا کرتے ہیں لیکن شکر کا حق پھر بھی ادا نہیں ہو سکتا۔

اور بہت سے احمانات ایسے ہیں جن کو ہم تبیں جائے جیسے مال كے پيك ميں جب ہم بن رہے تھے تو جميں كچھ يد نبيل تھا كہ كى طرح ہماری آئکھیں بن رہی تھیں اور نس طرح اللہ میاں ان میں روشنی رکھ رہے تھے اور کب ناک بنارے تھے اور کب اس میں سو تلھنے کی طاقت رکھ رہے تھے، کب کان بنائے اور کانول میں سننے کا خزانہ کب رکھا، کب زبان بنائی اور کب اس میں چکھنے کی تو ت ر تھی، جسم کے ایک ایک اعضاء کو کب بنایا اور کب ول بنایا اور کب اس کو حرکت عطا فرمائی کہ وہ چلنے نگا اور جسم کے اندر ایک بورا كارخانه حالو ہو كيا، ركول اور شريانوں ميں خون دوڑنے لگا وغيرہ ب شار احمانات ہیں جن سے ہم بے خبر ہیں۔ ای طرح مارے لئے اوری کا نئات خلق فرمائی ، کب سورج کو ساڑھے نو کروڑ میل پر لگایا ، كب جائد بنايا ، كب بهارون كو پيدا فرمايا اور كس طرح مارے رزق كانتظام فرمايا ، سورج كس طرح غله يكاتا ب اور سمندر س بحاب بنا كر باول كيسے الحاما ہے اور كس طرح بارش برساما ہے - اے اللہ س آفآب بھی آپ کا ہے ، بادل بھی آپ کے ہیں ، سے سارا کارخانہ

5-2450) \*\* \*\* (50 0 d

آپ نے ہاری تربیت اور پرورش میں مصروف کر رکھا ہے لیکن ہم کو آپ نے اپنے لئے بنایا ہے ، اپنی معرفت و عبادت کے لئے پیدا فرمایا ہے گر افسوس ہم آپ کے ہوئے کے بجائے انہیں چیزوں میں گئے ہوئے ہیں اور آپ کو بجولے ہوئے ہیں اور آپ کے مطابقت جن کا ہم کو علم ہے اور جن کا علم نہیں ، سب آپ کی عطا اور مہربانی ہے لیکن ہم کتنے نالائق ہیں کہ آپ کے احسانات کا شکر اور نہیں کرتے جو اصلی شکر ہے کھا اوا نہیں کرتے جو اصلی شکر ہے کھا قال تعالیٰ فاتقوا اللّٰہ لعلکم نشکرون

# ایں دعا بشنو زبندہ کاے خدا ثروتے بے رنج و روزی کن مرا

گوشت بورے گھر میں جگہ جگہ ٹانگ دیا اور روزانہ اس میں سے بھون مجون کر کھانے لگا۔ جس کی گائے تھی اس نے تھانہ میں اس کی گشدگی کی ربورٹ درج کرادی۔ ی آئی ڈی نے تفیش کرتے كرتے پية لگايا كه ايك آدى بهت غريب تھا ليكن آج كل وه روزانه كوشت اڑا رہا ہے لہذا اس كے كھركى علاقى لى تو جگد جگد كائے كا گوشت لنکا ہوا پایا۔ پولیس اس کو پکڑ کر تھانے لے محتی اور عدالت من مقدمہ دائر کردیا۔ ج نے یو چھا کہ یہ گائے تمہاری تھی؟ اس نے کہا کہ مجھے نہیں معلوم۔ جج نے کہا کہ پھر تم نے اس کو کیوں ذیج کیا۔ کہاکہ میرے گھر میں تھی آئی تھی۔ جج نے کہاکہ پھرتم نے یہ کیوں نہیں لگایا کہ یہ کس کی ہے ۔ کہا کہ کیوں یہ لگا، میں تو دو سال سے اللہ میال سے رو رہا تھا کہ مجھے بغیر محنت روزی دیجئے۔ جب اللہ نے روزی جیج دی تو میں کیوں ادھر أدھر يو چھتا کہ یہ کس کی ہے۔ جج نے کہا کہ بھٹی یہ آدمی کوئی مجولا بھالا مجذوب ولی اللہ معلوم ہوتا ہے اور سی آئی ڈی کو تھم دیا کہ ذرایت تو لگاؤ کہ یہ کس کی گائے ہے ، اس سے پہلے کس کے یاس محی۔ تفصیلی ربورٹ چیش کرو۔ معلوم ہوا کہ اس کے دادا کی گائے کسی نے چرالی تھی اور یہ گائے اس کو وراثت میں ملنی جاہمے تھی ، اس کا شرعی حق بناتھا۔ اللہ تعالی این بھولے بھالے مجدوبوں کا اس طرح انظام فرماتے ہیں کیونکہ مجذوب غیر ملکف ہوتے ہیں کیکن



جو اوگ احکام شریعت کے مکلف ہیں ان کے لئے جائز نہیں کہ بدون شخصیت کسی کا مال لے لیں۔

> چوں مرا تو آفریدی کالے زخم خوارے ست جھے منبلے

ار شان فررا الماكان جب عربی لفظ ب معنی پياو اور منبل معنی وُهيلا، پقر ـ

مولانا رومی اللہ تعالیٰ سے عرض کرتے ہیں کہ اے خدا جب آپ نے جھے کائل پیدا کیا لیعنی نہایت سٹست بلکہ " بحرا الکائل " اور میرا دل روزی میں اور دنیا کمانے میں نہیں لگ رہا ہے ، میں آپ کی محبت کا زخم خوردہ ، دنیا کے معاملہ میں نہایت ست اور مئی کے فصلے کی طرح بے کار بول جیسے شیر کو کوئی زخمی کردے اور وو تکیف میں پڑا ہوا سانس لے رہا ہو کہ جسے مردہا ہے تو اس وقت ود ککر بچھر سے بھی زیادہ ہے کار ہوتا ہے۔ ای لئے میں دنیادی کاموں میں نہایت ست پہلو ہورہا ہوں کہ کروٹ لینے میں ہی دشواری میں نہایت ست پہلو ہورہا ہوں کہ کروٹ لینے میں ہمی دشواری ہی تو بھر کیسے دوکان کھولوں ، کیسے تجارت کروں ، کیسے دفتر جاؤں ہے تو بھر کیسے دوکان کھولوں ، کیسے تجارت کروں ، کیسے دفتر جاؤں ہے تو بھر کیسے دوکان کھولوں ، کیسے تجارت کروں ، کیسے دفتر جاؤں ہے تو بھر کیسے دوکان کھولوں ، کیسے تجارت کروں ، کیسے دفتر جاؤں ہے تو بھر کیسے دوکان کھولوں ، کیسے تجارت کروں ، کیسے دفتر جاؤں ہے تو بھر کیسے دوکان کھولوں ، کیسے تجارت کروں ، کیسے دفتر جاؤں ہے تو بھر کیسے دوکان کھولوں ، کیسے تجارت کروں ، کیسے دفتر جاؤں ہے تو بھر کیسے دوکان کھولوں ، کیسے تجارت کروں ، کیسے دفتر جاؤں ہے تو بھر کیسے دوکان کھولوں ، کیسے کھارت کروں ، کیسے دوکان کھولوں ، کیسے کھیں کاروبار میں کیسے کو تو بھر کیسے دوکان کھولوں ، کیسے کو کھولوں ، کیسے کو کھولوں ، کیسے کھولوں کیسے کھولوں کیسے کھولوں کیسے کھولوں کیسے کھولوں کیسے کھولوں کیس

بی اس کا لیا ملے کا کی کاروبار میں دل جس کا مچنس گیا ہو کسی زاعف یار میں

مچی بات سے کہ جس کا ول اللہ سے لگ جاتا ہے پھر وہ ول سی

June 400 27 - 444 (Jung 6

کاروبار میں نہیں لگتا۔ مجبوراً پیٹ کی روٹی کے لئے کام کرتا ہے ورنہ اگر مفت کی مل جائے تو یہ مجھی کوئی کام نہ کرے۔ ای لئے مولانا رومی نے فرمایا

## تا بدائی ہر کہ را بردال بخواند از ہمہ کار جہاں بے کار ماند

خوب یقین کرلو کہ اللہ تعالیٰ جس کو اپنا بنانا جاہتا ہے سارے جہان کے کامول سے اسے بے کار کردیتا ہے اور پھر اس کو اسے وین کے لئے قبول کرتا ہے کیونکہ اگر دین کے مسی خاوم کا جی ان چیزوں میں لگ جائے تو پھر وہ دین کا کام کیے کرے گالبذا اللہ تعالیٰ اس كا مزاج بى بدل دية بي كه اين كام كے علاوه كى كام بي لگنے ہی نہیں دیتے ورنہ کون آدمی ہے جس کے لئے سازگار حالات پیدا ہوجائیں اور پھر بھی وہ دنیا کے کام میں نہ لگے۔ مثال کے طور پر کوئی تحکیم یا ڈاکٹر ہے اور ایک ہزار مریضوں کی لائن صبح شام لگی رے تو اس کے لئے کاروبار چھوڑنا برا مشکل ہوجائے گا۔ اس لئے الله تعالی کی طرف سے ایا انظام ہوتا ہے کہ اس کا ول کس کام میں لگتا ہی نہیں اور اگر وہ خود مجھی کسی طرف متوجہ ہونا جاہے تو ان اسباب ہی کو اس ہے دور کردیے ہیں \_

كان رئ 👐 🛹 🐠 🗱 كان يول

#### جس کو تاکوں گا نشیمن کے لئے وہ ہی ڈالی کاٹ ڈالی جائے گ

جے اللہ تعالیٰ اپنے قرب کے تشمن میں رکھنا چاہتے ہیں تو کسی شاخ تشمن پر اس کا گذارہ نہیں ہونے دیتے۔ جس شاخ کو تلاش کرے گا کہ یہاں گھونسلہ بنالوں اس شاخ کو کٹوادیں گے۔ دیکھتا ہے کہ اتی محنت سے گھونسلہ بنایا تھا لیکن دیکھا کہ شاخ چمن کہیں پڑی ہوئی ہے ، گھونسلہ کہیں پڑا ہوا ہے۔ آخر کار گھوم پھر کے وہ پھر اللہ کا بن جاتا ہے اور اللہ کے قرب کا وہ مزہ پاتا ہے کہ سارے دنیا کے غموں کو بھول جاتا ہے اور اللہ کے قرب کا وہ مزہ پاتا ہے کہ سارے دنیا کے غموں کو بھول جاتا ہے۔ میراشعر ہے ۔

وہ جلا اس کا نشمن وہ اُٹھا اس نے دھواں اوں کیا صیاد نے طائر کا سامان وصال

صیاد نے چڑیا کو شکار کرنے کے لئے اس کے نشین میں آگ لگوادی۔ اب چڑیا دیکھ کر پر پھڑ پھڑا رہی ہے کہ نشین جل رہا ہے اور اس سے دھواں اُٹھ رہا ہے اور مارے ڈر کے گھونسلے کے اندر بھی نہیں جارہی ہے ، آس پاس ، اوھر اُدھراُڈ رہی ہے کہ اسے میں شکاری نے اس کو پکڑ لیا۔ اس طرح بعض وقت مصائب اس لئے آتے ہیں کہ اللہ تعالی اس کو اپنا بنانا چاہتے ہیں کیونکہ بعض وقت یہ انشہ تعالی اس کو اپنا بنانا چاہتے ہیں کیونکہ بعض وقت یہ انشہ قالی اس کو اپنا بنانا چاہتے ہیں کیونکہ بعض وقت یہ انشہ حالات پیدا

کے جاتے ہیں کہ اس کا ول دنیا سے تنظر ہوجاتا ہے اور وہ اللہ کا ہوتا چلا جاتا ہے اور جس کو اللہ جذب کرتا ہے وہ خود بھی آثار جذب محسوس کرتا ہے کہ مجھ کو اللہ اپنا بنانا چاہ رہا ہے \_

نہ میں دیوانہ ہوں اصغرنہ مجھ کو ذوق عریانی
کوئی کینچ لئے جاتا ہے خود جیب و گریباں کو
ہمہ تن ہتی خوابیدہ مری جاگ اُٹھی
ہر بُن مو سے مرے اُس نے پکارا مجھ کو
میں سجھتا تھا مجھے ان کی طلب ہے اصغر
کیا خبر تھی وہی لے لیں گے سرایا مجھ کو

کاہلم چوں آفریدی اے ملی روزیم دہ ہم زراہ کاہلی

اے عنی اے خزانوں کے مالک اللہ جب آپ نے مجھے کابل پیدا کیا ہے تا ہے کہ کابل پیدا کیا ہے تا ہے کہ کابل پیدا کیا ہے تو مجھے کو روزی مجھی کابلی کی راہ سے دیجئے بعنی آسان رزق عطا فرائے۔

کاہلم من سامیہ حسم در وجود خفتم اندر سامیہ احسان و جود اللہ اندر سامیہ احسان و جود اے خدا میں کابل و ناتواں ہوں اور آپ کے سامیہ جود و کرم

511-24-25) \*\*\* (511-16)

میں بے فکر سویا ہوا ہوں ، آپ کی رحمت کے سائے میں جی رہا ہوں کیونکہ میں دنیا کے کسی کام کا نہیں اس لئے آپ کی مبربانی کے سہارے، آپ کے احسان وکرم کے زیرِسانیہ چین کی نیند سو رہا ہوں ہے

> کاہلال و سامیہ حسیال را گر روزئے بنہادہ نوع دگر

ليكن كابلول اور سائة رحمت مين سوفے والول كے لئے آپ في روزی دوسرے طریقوں سے رکھی ہوئی ہے بعنی ان کی روزی کے ووسرے ذرائع عام ذرائع ہے ہٹ کر بنائے ہوئے ہیں، رزق کے عام ذرائع ہے وہ مشتنیٰ ہیں ، آپ کی رحت کے بحروے یر جو ونیا کے کاموں سے کابل سے ہوئے ہیں ان کا معاملہ عام لوگوں سے الگ تھلگ ہے کہ وہ کھا لی رہے ہیں لیکن بظاہر اسباب نظر نہیں آتے۔ کابلی کی یہ اصطلاحات خاصہ ہیں۔ یہ مطلب نہیں کہ نفس کی کابلی کی وجہ سے وہ کوئی کام نہیں کرتے اور سوئے ہوئے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ دنیا کے کاموں سے وہ کابل ہیں اور دین کے کام میں لگے ہوئے ہیں ، بظاہر روزی کے ذرائع میں انہاک نہیں کرتے، ته دو کانداری ، نه فیکٹری، الله تعالیٰ کی محبت کا ان پر ایبا غلبه ہو گیا کہ اللہ کے کام کے علاوہ وہ کسی اور کام کے قابل بی نہیں رے، اس لئے دین کے کام میں منجک ہیں اور دنیا سے مستغفی ہیں ۔ اس

لئے ان کی روزی کا انتظام اللہ تعالی فرماتے ہیں۔ یہ تبیں کہ کام ے بچنے کے لئے مر کر کے بیٹھ گئے ہیں جسے نواب واجد علی کے یباں کچھ کابل لوگ آ کے لیٹ گئے تھے جب اس نے شہر میں اعلان كراديا كه جو لوگ معذور بين ، كچه نبين كريكتے ان كو شابى خزانه ے کھانا کھلایا جائے گا۔ کابل خانہ کچھ دنوں میں کابلوں سے تجر گیا تو منتی نے جا کر کہا کہ بادشاہ سلامت کاہلوں کی تعداد تو بہت بردھ گئی ے آپ کہاں تک ان کو کھلائیں گے۔ کہا کہ پھر کیا گیا جائے۔ مثی نے کہا کہ کابل خانہ میں آگ لگوا دیجئے ۔ جو اصلی کابل ہوگا بڑا رہے كا اور جتنے نقلى ميں سب بھاگ جائيں گے۔ البذا جب آگ لگائي كن نو حتنے نقلی کابل سے نو دو گیارہ ہو گئے اور جو اصلی کابل یعنی معذور تھے بڑے رہے۔ بس ان کی روئی باقی رکھی گئی اور باقی سب کو بھادیا

مولانا رومی دعا فرماتے ہیں کہ اے اللہ ایسے بندے جو اصلی کابل ہیں بعنی جن پر آپ کی محبت ایسی غالب ہو گئی کہ آپ کے کابل ہیں بعنی جن پر آپ کی محبت ایسی غالب ہو گئی کہ آپ روزی کا کام کے علاوہ کسی اور کام پر وہ قاور نہیں ان کے لئے آپ روزی کا انتظام فرمائے۔

عار فال از کل جہال کاہل ترند در رہ عقبی زمہ گوی برند

ارشاھ فرھاجا كئە مولانا روى فرماتے ہيں كہ جن لو گول نے اللہ کو پیجان کیا وہ سارے عالم میں دنیاوی کام میں سب سے زیادہ کابل ہیں اور اس کابلی میں وہ سارے عالم میں سب سے آ م برجے ہوئے ہیں لین آخرت کے کاموں میں جاند سے زیادہ ان کی رفتار تیز ہے۔ مجھی تہد بڑھ رہے ہیں ، مجھی اشراق بڑھ رہے میں ، بھی تلاوت کررہے ہیں ، بھی دین کی محنت کے لئے اپنے بال بچوں کو چھوڑ کر شہروں شہروں ، جنگل جنگل مارے مارے پھررے ہیں کیکن دنیاوی کاموں میں ان کے قدم نہیں اُٹھتے۔ اگر یہ کامل ہیں تو اے دنیا والو جو محنت یہ کررہے ہیں تم ذرا کرکے دکھا دو۔ تم ساری ساری رات اپنی فیکٹریوں کے لئے جاگ کتے ہو لیکن دو ر كعات تبجد تبين يرده سكتے او تم جس طرح دين ميں كابل مو يه الله والے دنیا میں کابل اور سامیہ نھیاں ہیں لیکن دین کے معاملات میں یہ جاند سے زیادہ تیز رفار رکھتے ہیں۔ مولانا روی فرماتے ہیں کہ دین میں تیز اور دنیا میں کابل لوگون کو اے خدا آپ دوسری طرح سے روزی عطا کرتے ہیں ، عالم غیب سے ان کے لئے اسباب پیدا فرماتے میں۔ می بات یہ ہے کہ بدایا اللہ تعالی مجواتے ہیں کیونکہ جب آدمی سرکاری ہوجاتا ہے تو سرکار سے اس کو وظیفہ ماتا ہے۔ عليم الامت فرمات بيل كه جس كوهديد آنے لك تو سجھ لوكد اب اس سے سرکاری کام یعنی دین کا کام لیا جائے گا۔



## ہر کہ را پا ہست جوید روزئے ہر کہ رایا نیست کن دل سوزئے

مولانا فرماتے ہیں کہ جس کے پیر ہیں وہ چل پھر کر روزی کما لیتا ہے اور جس کے پیر نہیں وہ اللہ تعالیٰ سے روئے اور نالہ و فریاد و آہ و فغاں میں دل سوزی کرے ۔ یعنی جس کو اللہ نے صلاحیت اور ہنر عطا فرمایا ہے وہ اپنے ہنر کو استعال کرکے روزی کمالیتا ہے اور جس کو پچھ نہیں آتا ، کوئی ہنر نہیں جانتا ، دنیا کے کاموں میں جس کا دل نہیں لگتا ، اس کو معلوم ہی نہیں کہ روزی کیسے کمائی جاتی ہے وہ اللہ ہی سے آہ و فغال کرتا ہے ، اشکبار آئکھوں سے اللہ سے مائل جاتی ہے ، سوائے اللہ کے اس کا کوئی سہارا نہیں ہوتا ہے ، سوائے اللہ کے اس کا کوئی سہارا نہیں ہوتا ہے ، سوائے اللہ کے اس کا کوئی سہارا نہیں ہوتا ہے ، سوائے اللہ کے اس کا کوئی سہارا نہیں ہوتا ہے ، سوائے اللہ کے اس کا کوئی سہارا نہیں ہوتا ہے ، سوائے اللہ کے اس کا کوئی سہارا نہیں ہوتا ہے ، سوائے اللہ کے اس کا کوئی سہارا نہیں ہوتا ہے ، سوائے اللہ کے اس کا کوئی سہارا نہیں ہوتا ہے ، سوائے اللہ کے اس کا کوئی سہارا نہیں ہوتا ہے ، سوائے اللہ کے اس کا کوئی سہارا نہیں ہوتا ہے ، سوائے اللہ کے اس کا کوئی سہارا نہیں ہوتا ہے ، سوائے اللہ کے اس کا کوئی سہارا نہیں ہوتا ہے ، سوائے اللہ کے اس کا کوئی سہارا نہیں ہوتا ہے ، سوائے اللہ کے اس کا کوئی سہارا نہیں ہوتا ہے ، سوائے اللہ کے اس کا کوئی سپارا نہیں ہوتا ہے ، سوائے اللہ کی اس کا کوئی سپارا نہیں ہوتا ہے ۔ سوائے اللہ کے اس کا کوئی سپارا نہیں ہوتا ہے ۔ سوائے اللہ کا کوئی سپارا نہیں ہوتا ہے ۔ سوائے اللہ کی کی کوئی سپارا نہیں ہوتا ہے ۔ سوائے اللہ کی کوئی سپارا نہیں ہوتا ہے ۔ سوائے اللہ کی کوئی سپارا نہیں ہوتا ہے ۔ سوائے اللہ کی کوئی سپارا نہیں ہوتا ہے ۔ سوائے اللہ کا کوئی سپارا نہیں ہوتا ہے ۔ سوائے اللہ کوئی سپارا نہیں ہوتا ہے ۔ سوائے کوئی سپارا نہیں ہوتا ہے ۔

ہے عبادت کا سہارا عابدوں کے واسطے اور تکیہ زبد کا ہے زاہدوں کے واسطے اور عصائے آہ مجھ بے وست ویا کے واسطے

بس وہ اللہ کے دروازے پر پڑا رہتا ہے ، دین بی میں لگا رہتا ہے کہ مالک مجھ سے تو کمانا آتا نہیں ، بے ہنر ہوں تو جیسے آبا آپ کسی کابل ہیے کے نام جس کے پاس کچھ ہنر نہیں لیکن باپ کو راضی رکھتا ہے تو کوئی مکان یا دوکان لکھ دیتا ہے کہ وہ کرایہ بی کھاتا رہے۔ ای طرح اللہ تعالیٰ مجی اپنے سرکاری بندوں کے لئے غیب



ے روزی کے اسباب پیدا فرمادیتے ہیں کہ ان کو نہایت عزت کے ساتھ بے مخت و مشقت روزی ملتی ہے ایسے بندول پر و بوزقه من حیث لا یحتسب کا خاص فیضان ہوتا ہے۔

رزق را میرال بسوئے ایں حزیں ابر را بارال بسوئے ہر زمیں

ار شان فرداد اکا رائدن کے معنی بیں باتکنا، میران امر بے لینی باتکتے۔

مولانا رومی عرض کرتے ہیں کہ اے اللہ آپ کا یہ بندہ روزی کے معاملہ میں شمگین ہے لہذا رزق کو میری طرف بھیج و بیجئے کیونکہ رزق چل سکتا ہوجہ کابل و بے بنری کے معاملہ میں نہیں میں نہیں چل سکتا ہوجہ کابل و بے بنری کے میسے زمین نہیں چل سکتا ، بادل چل سکتے ہیں لبذا بادلوں کو تھے کہ پیای زمین پر برس جائمیں۔

چوں زمیں را پا نباشد جود تو اہر را راند بسوئے اود تو

ار نشان نئر راہا کا دو تو کے معنی میں رابعا متواضعا یعنی جکے ہوئے۔

مولانا روی بارگاہ خداوندی میں عرض کررہے ہیں چونک زمین

کے پیر نبیں ہوتے تو آپ کا کرم بادلوں کو تھم دیتا ہے کہ راکعاً
متواضعاً ، اس زمین کی طرف چلے جائیں بارش برسانے کے
لئے۔ جیسے اطاعت و فرمال برداری میں آدمی جھک جاتا ہے ایسے ہی
اے خدا آپ کے تھم پر بادل حاضر حضور کرتے ہوئے اس زمین پر
جاتے ہیں جہال بارش کا تھم ہوجاتا ہے۔

طفل را چول پا نه باشد مادرش آید و ریزد وظیفه برسرش

جب شیر خوار بچہ چلنے پھرنے کے قابل نہیں ہوتا تو اس کی ماں اس کے سر پر آگر اس کی خوراک کا وظیفہ اس کو پہنچاتی ہے بعنی خود آگر اس کو دودھ پلاتی ہے۔

> روزئ خواہم بہ ناگہ بے تعب کہ ندارم من زکوشش جز طلب

اے اللہ میں آپ سے ایس روزی مانگا ہوں جو اجانک ، بے شان و گمان اور بغیر مشقت کے مل جائے کیونکہ مجھے کوشش اور مخت کرنا نہیں آتا ، مجھے تو بس آپ سے مانگنا اور گزگڑانا آتا ہے۔ مخت کرنا نہیں آتا ، مجھے تو بس آپ سے مانگنا اور گزگڑانا آتا ہے۔ مخت اور مشقت ہم سے نہیں ہوتی ،ہم تو بس آپ سے روتے ہیں اور مانگتے ہیں کہ ایس جگہ سے بے مشقت رزق عطا فرماد بجئے کہ جہاں سے ہمارا وہم و گمان بھی نہ ہو۔ اس میں تقویٰ کی دعا بھی

مولانا مأنگ رہے ہیں کہ بے شان و گمان رزق کا وعدہ اہل تقویٰ کے لئے ہے وَ يَرْدُفْهُ مِنْ خَلْتُ لَا يَخْتَسِبُ للبذا اس میں بید دعا شامل ہے کہ اے اللہ آپ ہم کو متقی بناد یجئے تاکہ بغیر وہم و گمان ہمیں رزق عطا ہو۔

اور کابلی سے مولانا کی مراد شرعی کابلی نہیں ہے ،عرفی کابل مراد ب بعنی عرف میں دنیا اللہ والوں کو کابل مجھتی ہے کیونکہ یہ دنیا کے کاموں میں نہیں لگتے لیکن اگر بیہ شرعاً کامل اور ست ہوتے تو نماز تبجد میں کیے اٹھتے ، نماز روزہ فج زکوۃ کیے ادا کرتے ، دین کی خاطر بال بچوں کو چھوڑ کر سارے عالم میں کیوں مارے مارے مجرتے ۔ اگر میہ آسان ہے تو ان دنیا دار سیٹھول سے کبو کہ ذرا میہ كام كرك وكهائي جويد ابل الله كررب بين - سنة بى نانى مرجائ گی اور چھٹی کا دودھ یاد آجائے گا۔ حمہیں دنیا پر یقین ہے اس لئے حمہیں دنیا کے کام آسان لگتے ہیں اور ان اہل اللہ کو آخرت یر یقین ے اس لئے ان کو آخرت کے کام آسان ہیں۔ تم آخرت کے باق رہنے والے کاموں میں کابل ہو اور اللہ والے دنیا کے فائی کاموں میں کاہل ہیں۔ تم بھی انتظار کرو ہم بھی انتظار کرتے ہیں ،آگھ بند ہوتے ہی پید لکے گا کہ کون فائدہ میں تھا اور کون گھائے میں فسوف ترئ اذا انكشف الغبارُ

عنقريب وكي اوك جب غبار چين كاكه تم كلوزت برسوار سخ يا كده بر

افرس تحت رجلك ام حمارً

نفان دان المعلم المعالم المعال

در دین دیگاچگات رو دی م همان العظم سام او مطابق ۲۰ فرور کار افغاه بروز بده بعد نماز مشا برشام خافاه الدادیه اثر زیه محمن اتبال ۲ کردیی

از ہمہ نومید کشتیم اے خدا اول و آخر توکی و منتہا

حضرت سلطان ابراہیم بن ادھم سلطنت کی جھوڑ کر اللہ کی محبت بیں دریائے وجل کے کنارے اشک بار آئکھوں سے اللہ اللہ کررہ بیتے کہ ایک محفص کیل سے دریا بین جھائکتے ہوئے اچانک گر پڑا، دریا بین سیاب تھا۔ بظاہر اس کے بیخے کا کوئی سامان نہ تھا کہ اچانک حضرت سلطان ابراہیم ابن ادھم رحمۃ اللہ علیہ کے منہ سے اچانک حضرت سلطان ابراہیم ابن ادھم رحمۃ اللہ علیہ کے منہ سے

نکل عمیا کہ یا اللہ اس کو بچا۔ جانے سس خاص کیفیت کے ساتھ کہا۔
بس فورا وہ اللہ کا بندہ ٹل اور دریا کے در میان معلق ہو گیا۔ اللہ کی بے شار غیر مرئی محلوق ہے ، فرشتوں کی اور جنات کی بے شار فوج ہے جو ہمیں نظر نہیں آتی۔ جس کو جا ہیں محکم دے دیں، او گول نے جب دیکھا کہ اللہ کا ایک بندہ بجیب انداز سے ہوا میں معلق کھڑا ہے تو اویر سے ری لئکا کر اے نکال لیا۔

اللہ كى غيبى مدد كا ايك اور واقعہ سن كينے اور يہ جمبى كا واقعہ ہے جو حضرت مولانا شاہ ابرارالحق صاحب دامت برکاتھم نے سایا کہ ایک مرتبہ حاجیوں کو لے جانے والا آخری جوائی جہاز جمعی سے برواز کر گیا اور تین حاجی تھوزی ی تاخیر کے سب رہ گئے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ فلائٹ نکل گئی تو رونے لگے ، حالت احرام میں تھے ،بس مصلی بچھایا اور صلوۃ عاجت بڑھ کر رونا شروع کردیا کیونکہ وہ آخری جہاز تھا۔ای جباز میں میرے شیخ بھی تھے۔ حضرت نے فرمایا کہ جہاز کو کراچی سے ہوتے ہوئے جدہ جانا تھا اور جمیئی سے كراچى ڈيرھ گھننه كا راستہ ہے ليكن پندرہ منك كے بعد بى شمركى عمارتیں نظر آنے لیس تو سب جران رہ گئے کہ اتنی جلدی کراچی كيے آگيا۔ اتنے میں جہاز كے كتان نے اعلان كيا كه جم دوبارہ جميئ عی جہاز زمین سے لگا تو ایر پورٹ کے عملے نے روئے والوں سے کہا

کہ جلدی سے جاکر اپنی اپنی سیٹ پر بیٹے جاؤ کیونکہ تمہارے ہی آہ و نالوں نے جہاز میں فنی خرابی پیدا کرادی اور جہاز کا رخ بدل دیا۔ ای لئے میرا ایک شعر ہے \_

#### میرا پیام کہہ دیا جاکے مکال سے لا مکال اے مری آہ بے نوا تو نے کمال کردیا

آہ کو کزور مت مجھو ، یہ بری زبردست چیز ہے ، ساتوں آسان کو عبور کر لیتی ہے اس کئے مولانا رومی اللہ تعالیٰ سے عرض کرتے ہیں ك اے خدا ہم سارے عالم سے نا أميد ہو گئے ليكن آپ سے ہم نا امید تبیس بین کیونکه آپ بی اول بین اور آپ بی آخر بین اور آپ بی جاری منتبا ہیں۔ اور اس تعریف اور حمد و ثنا کی غرض یہ ہے کہ آپ کا وہ بندہ جو آپ کے ما سواء سے ناأمید ہے اب آپ اس کی نا أميدي كے بادلوں سے أميدكا جاند طلوع فرما و يجے ، ہم كو عالم اسباب کے سرون کی بلک آپ جاری مدد میجئے کیونک آپ کے علاوہ ہم ہر ایک سے مایوس ہو کے ہیں ، اینے ارادوں کو اور اپن دست و بازو کوہزاروں بار آزما لیا کہ ہم آپ کے بن جائیں لیکن نفس و شیطان کے تقاضوں سے مغلوب ہو کر ہم اینے ارادوں کی فکست بارہا دیکھ چکے ہیں جس سے این پستی اور آپ کی عظمتوں کا مشاہدہ ہوتا ہے کہ ہم اور ہارے ارادے کچھ بھی نہیں ہیں۔ اگر

آپ کا فضل نہ ہو تو ہم اپنے دست و بازو سے آپ تک نہیں پہنی کے است میں مارے ارادوں کی شکست آپ کی عظمتوں کا ثبوت ہے ہے تیاں میری ہزار رفعتیں تیری ہزار برتری میری ہزار کا شکست میں میرے ہراک قصور میں میرے ہراک قصور میں

حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا ارشاد ہے کہ غرفت رَبِّی بِفَسَخِ الْعَزَائِم مِیں نے اپنے ارادول کی فکست سے اپنے رب کو پیچانا۔

> کردگارا منگر اندر فعل ما دست ما گیر اے شہ ہر دوسرا

اے پروردگار ، اے میرے پالنے والے میرے فعل پر نظر منہ والئے ، میں ایک نالائق انسان ہوں، آپ کا ایک نالائق بندہ ہوں ، والئے ، میں ایک نالائق بندہ ہوں ، اے ددنوں جبان کے مالک میرا ہاتھ کھڑ اے ددنوں جبان کے مالک میرا ہاتھ کھڑ لیجئے بعنی میری مدد سیجئے ، میری د علیم ی فرمائے۔ و علیمری معنی مدد کرنے کے ہیں ، میری کشتی پار کرد ہیجئے ، نفس و شیطان کے طوفان میں ووجے نہ د ہیجئے۔ اے اللہ اگر آپ ہمارے اعمال پر نظر والیس تو میں ہو سکتا۔ اگر ہمارے اعمال کے مطابق ہم میں ہے کوئی ہمی پار نہیں ہو سکتا۔ اگر ہمارے اعمال کے مطابق آپ فیصلہ کریں تو پھر ہمارے لئے جہنم تیار ہے۔ اس لئے مولانا اللہ میاں سے کہہ رہے ہیں کہ ہمارے نعل کو نہ دیکھئے، اپنے کرم کو میاں سے کہہ رہے ہیں کہ ہمارے نعل کو نہ دیکھئے، اپنے کرم کو

دیکھے جیے ایران کے ایک بادشاہ نے اپنے ماازم رمضانی سے گہاتھا کہ رمضانی مکساں می آید لیمنی رمضانی کھیاں آرہی ہیں تو اس ظالم نے کیا جواب دیا کہ حضور ناکساں پیش کساں می آیند۔ حضور نالائق لائق کے پاس آرہی ہیں ، کھیاں تو نالائق ہیں لیکن آپ تو لائق ہیں اگر نالائق کے پاس آرہی ہیں ، کھیاں تو نالائق ہیں لیکن آپ تو لائق ہیں اگر نالائق لائق کے پاس نہ آکیں گی تو یہ جائیں گی کہاں۔ ای طرح مولانا روی عرض کررہے ہیں کہ اے اللہ ہم نالائق ہیں مگر آپ ہماری نالائق پر نظر نہ سیجئے، اپنے کرم پر نظر سیجئے ، نالائقوں کا شمانہ لائق کے سوا کہاں ہے۔

# خوش سلامت ما به ساحل با زبر اے رسیدہ دست تو در بحر و بر

اے خدا مجھے سلامتی کے ساتھ ساحل تک پہنچا : بیجے ، میرے نفس کی خواہشات کے سمندر میں طوفان آرہا ہے اور اس کے اندر میری کشتی ایمان و تقویٰ کی چل ربی ہے۔ مجھے اپنا ایک بہت پرانا شعریاد آیا ۔

> ہٹو میری نظروں سے امواج رنگیں یہ سمتی پیا کے نگر جاربی ہے

یعنی اگر رئلین موجیس سامنے آجائیں اور یہ کشتی وہیں کھڑی ہو کر

تماشا دیکھنے گے تو منزل طے ہوگی؟ اس لئے میں نے کہا ہے کہ اے رہیمین موجوں رہیمین موجوں میں موجوں کو رہیمین موجوں سے میں نے تعبیر کیا ہے۔ یہ حسن فانی بڑے بروں کو اپنے چکر میں لے لیٹا ہے اور بندہ اللہ ہے محروم ہوجاتا ہے اور اس کے بعد حسن بھی ختم ہوجاتا ہے۔ یہ سب سڑنے گئے والی لاشیں ہیں۔ قبروں میں دیکھو کہ ان حینوں کا کیا حال ہے۔ ای لئے میں نے گبا کہ میں دیکھو کہ ان حینوں کا کیا حال ہے۔ ای لئے میں نے گبا کہ سے میں دیکھو کہ ان حینوں کا کیا حال ہے۔ ای لئے میں نے گبا کہ سے میں دیکھو کہ ان حینوں کا کیا حال ہے۔ ای لئے میں نے گبا کہ سے میں دیکھو کہ ان حینوں کا کیا حال ہے۔ ای لئے میں نے گبا کہ ہے

یعنی ہے کشی اللہ کی طرف جارہی ہے ، ہمارے پیارے اللہ کے پاس جارہی ہے ۔ اس لئے حسینوں سے صرف نظر ضروری ہے ورنہ اگر ان حسین موجوں کی رنگینیوں میں پیش گئی تو میرے ایمان و تقویٰ کی کشتی اللہ تک نہیں پینچ عتی۔ اس لئے موانا روی اللہ تعالی سے فریاد کررہے ہیں کہ اے اللہ ساحل تک جھے سلامتی سے پار کردہ بین کہ اے اللہ ساحل تک جھے سلامتی سے پار کردہ بین؟ اور آپ ہے ہم کیوں فریاد کررہے ہیں؟ اس لئے کہ آپ می کی وہ ذات ہے جس کا وست قدرت خشی میں بھی پینچا ہوا ہے اور سمندروں میں بھی پینچا ہوا ہے اور سمندروں میں بھی پینچا ہوا ہے اس لئے بحر ہو یا بر جہاں بھی کوئی آفت آئے گی ہم آپ ہی کو پکاریں گے کیونکہ ہر جگہ آپ کی قدرت کام کررہی ہے۔ کوئی سمندر کی گہرائی میں ڈوب جائے تو اللہ قدرت کام کررہی ہے۔ کوئی سمندر کی گہرائی میں ڈوب جائے تو اللہ قدرت کام کررہی ہے۔ کوئی سمندر کی گہرائی میں ڈوب جائے تو اللہ قدرت کام کررہی ہے۔ کوئی سمندر کی گہرائی میں ڈوب جائے تو اللہ قدرت کام کررہی ہے۔ کوئی سمندر کی گہرائی میں ڈوب جائے تو اللہ قدرت کام کررہی ہے۔ کوئی سمندر کی گہرائی میں ڈوب جائے تو اللہ قدرت کام کررہی ہے۔ کوئی سمندر کی گہرائی میں ڈوب جائے تو اللہ قائی کی قدرت اس کو شیح سلامت نکالنے پر قادر ہے جس طرح

حضرت یونس علیہ السلام کو مجھلی نے نگل لیا اور ان کو لے کر بھاگی تو اللہ تعالی نے تھم دیا کہ اے مجھلی! میرا بندہ یونس تیری خوراک نہیں ہے۔ میں نے تیرے پیٹ کو ان کے لئے قید خانہ بنایا ہے ، وہ تیرے پاس المانت ہیں ، ان کی حفاظت تیرے ذمہ واجب ہے۔ خبردار! ان کو پینا مت ۔ اور اللہ تعالی نے مجھلی کے معدے کا فعل روک دیا چنانچہ وہ سیح سلامت رہے اور سمندر کی تہہ میں جب مجھلی گئی تو سمندر کی تنہہ میں جب مجھلی گئی تو سمندر کی تنہہ میں جب مجھلی گئی تو سمندر کی تبہ میں جب مجھلی گئی تو سمندر کی تنہہ میں جب مجھلی گئی تو سمندر کی تنہہ میں جب مجھلی گئی تو سمندر کی تنہہ میں جب مجھلی ہے سمندر کی تنہہ میں جب مجھلی ہے سمندر کی تنہہ میں جب مجھلی ہے سمندر کی تنہہ میں جب مجھلی ہے۔ اور سمندر کی تنہہ میں جب محکم دیا کہ اے کنگریو تم پڑھو:

لا إله إلا أنت سُبْحَانَك إنَّى كُنتُ مِن الظَّالِمِينَ

تأكد ميرے بيفير كو پت چل جائے كد اس وقت مجھے يہ وظيفہ پڑھنا ہے۔ يہ ب اللہ اپن اس قدرت بہت اللہ اپن اس قدرت كار ب يہ باللہ اپن اس قدرت كى صدقد ميں جو بحر وہر پر محيط ب آپ ہمارى كشتى ايمان و تقوى كو سلامتى سے يار لگاد يجئے۔

اے کریم و اے رحیم سرمدی درگذر از بدسگالاں ایں بدی

اے کریم اور اے رجیم سرمدی یعنی ہمیشہ رحم کرنے والے۔ اے اللہ آپ ہمیشہ کریم ہیں اور ہمیشہ رجیم ہیں ، ایبا نہیں ہے کہ آپ کا اللہ آپ ہمیں آپ کی رحمت مجھی آپ کرم مجھی آپ کی رحمت مجھی آپ

نفان دى ٭ 🛹 (در ١٥٥) 🗫 💸

کی ذات سے الگ ہوجائے لہذا جتنے لوگ مجھے ستانا چاہتے ہیں اور میرے بارے میں برائی کی سوچ رکھنے والے ہیں ان کے شر سے مجھے محفوظ فرما یعنی مجھے کو ان کے حوالے نہ فرما کیونکہ جس کو اللہ رکھے اے کون چھے۔

# اے بدادہ رائیگال صد چیثم و گوش نے ز رشوت بخش کردہ عقل و ہوش

الرفشار فرمابا كه رايكان معنى من مفت كے ہـ مولانا رومی بارگاہ خداوندی میں عرض کرتے ہیں کہ اے اللہ آپ نے ہم کو آئکھیں اور کان مفت میں وے دیئے اور آئکھول کی بینائی اور کان کی شنوائی کی طاقتوں کے خزانے بھی آپ نے ہمیں مفت میں دئے ہیں اور عقل و ہوش بھی ہم کو مفت میں عطا فرمادئے جن کی بدولت ہم بھلے بُرے کی تمیز کرتے ہیں ورند اگر عقل سیج نہ ہو تو آدمی جانور سے بدتر ہو تا ہے اور آپ نے ان تعمقول کا ہم سے کوئی معاوضہ بھی نہیں لیا نہ جارے مال باب سے مانگا کہ تم جمیں اتنا پییه دو یا اتنی عبادت کرو ، یا اتنا صدقه خیرات کرو تب میں حمهیں اولاد دول گا ، اور ان کو آ تکھیں اور کان دول گا۔ اے کریم آپ نے این مخلوق بر بدون معاوضه انعامات کی بارش فرمادی کیونکه آپ احتیاج سے یاک ہیں اور ساری مخلوق آپ کی مختاج ہے۔ آپ اپنی

اللهال ملك ١٩٨٨ ( ١٥٥) ١٩٨٨ ( المال المال

مخلوق پر کرم فرماتے ہیں اور مخلوق سے مستغنی ہیں۔

# پیش ز استحقاق بخشیده عطا دیده از ما جمله کفران و خطا

اے اللہ آپ مارے پیرا کرنے سے پہلے جانے تھے کہ ہم کیا كيا كرنے والے بين ، كيسى كيسى نالائقيال اور كيے كيے كناد ہم كريں گے کیکن اس کے باوجود آپ نے اپنی عطاؤں سے ہمیں محروم نہیں فرمایا اور استحقاق کے بغیر ساری چیزیں عطا فرمادیں۔ اگر ہم کو معلوم ہوجائے کہ ہمارا یہ نوکر آئندہ ہم سے بے وفائی کرے گا یا خیانت كرے كا يا بغاوت كرے كا تو ہم اس كے ساتھ كوئى عنايت نہيں كريكتے كيكن اے اللہ آپ كو جارى تمام نالا نقيوں كا علم تھا اور اب بھی ہے اور آئندہ بھی رہے گا تو سب کچھ علم کے ہوتے ہوئے کہ یہ جبوٹ بولے گا، عور تول کو بری نظر سے دیکھے گا، نماز میں سستی کرے گا آپ نے ہمیں بینائی،شنوائی وغیرہ بے شار نعتیں بخش ویں ۔ آپ کا کتا کرم ہے کہ جاری تمام نافرمانیوں کو دیکھتے ہوئے ہمیں مسلمان گھرانے میں پیدا کر کے ایمان سے نوازا ورند سمی عیمائی یا یہودی یا ہندو کے ہاں پیدا کردیتے تو ہم کیا کر لیتے۔ رام پرشاد کے بال پیدا ہوتے تو ہم لوگ بتوں کو ہوج رہے ہوتے اور کسی چمار کے يبال ہوتے تو مور چرارے ہوتے۔ اے اللہ آپ کے بے يايال

احسان و کرم کا صدقہ ہے کہ جاری نالائقیوں کا علم ہوتے ہوئے بھی اپنے فضل و کرم کی ہم پر بارش فرمادی۔

> اے عظیم از ما گناہان عظیم تو توانی عفو کردن در حریم

اے اللہ اگر ہمارے گناہ عظیم ہیں تو آپ ہمارے گناہوں سے کہیں زیادہ عظیم ہیں۔ ہمارے گناہوں کی عظمتیں آپ کی عظمتوں سے کوئی نسبت نہیں رکھتیں۔ چاہ زمین و آسان ہمارے گناہوں سے بجر جاگی لیکن آپ کی عظمتوں کے سامنے وہ ایک ذرہ کے برابر بھی نہیں گیونکہ آپ کی عظمتیں غیر محدود اور ہمارے گناہ محدود ہیں اور کثیر محدود بحی غیر محدود کے سامنے ایک بے حقیقت محدود ہیں اور کثیر محدود بھی آپ کی اندر بھی ہم سے کوئی گناہ عظیم ہوجائے تو اے اللہ آپ اس کو بھی معاف کرنے پر قادر ہیں ہوسکتا ہوسکتا ہوتا ہے۔ پرااگناہ بھی آپ کی رحمت سے بڑا نہیں ہوسکتا ہیں گیونکہ بڑے سے بڑا نہیں ہوسکتا ہیں گیونکہ بڑے سے بڑا گناہ ہوسکتا ہیں گیونکہ آپ تا در مطلق ہیں کیونکہ آپ تادر مطلق ہیں۔ سیمان اللہ ! مولانا روی نے اللہ تعالیٰ کی کیا عظمت بیان گی۔

#### درس مناجات رومی

۵ شعبان المعظم المساه مطابق ۲۱ فروری ۱۹۹۱، بروز جعرات بعد نماز عشا بمقام خافتاه الداديد اشرفيه محشن اتبال ا كراچی

ماز حرص و آز خود را سوختیم وین دعا را هم ز تو آموختیم

ار دیگان فیر داریا گئاتہ مولانا رومی بارگاہ حق تعالی میں عرض کرتے ہیں کہ اے خدا ہم نے حرص اور طبع اور شہوتوں سے خود کو سوختہ کردیا یعنی ہم نے لائج اور شہوت اور نفسانیت سے اپنے کو جلا کے خاک کردیا۔ کیونکہ ہر گناہ سے آگ پیدا ہوتی ہے ، ہر گناہ نزیتا رہتا ہے ، بہ جین رہتا ہے۔ ای لئے حضرت مولانا شاہ محمد احمد صاحب رحمہ اللہ علیہ کا شعر ہے ہے

أف كتنا ب تاريك كنهگار كا عالم انوار سے معمور ب ابرار كا عالم

گنبگاروں کی دنیا کس قدر اندھری ہے اور اللہ کے نیک بندوں کی دنیا انوار سے مجری ہوئی ہے ۔۔

شاہوں کے سرول میں تاج گراں سے دردسا اکثر رہتا ہے اور الل صفا کے سینول میں اک نور کا دریا بہتا ہے

اہل تقویٰ اور اہلِ معصیت دونوں کے چہروں سے پنہ لگ جاتا ہے کہ اہل تقویٰ کے دلوں میں سکون و اطمینان کی سلطنت ہے اور اہل معصیت کے دلوں میں ب سکونی اور بے چینی کا رائ ہے۔ اہل معصیت کے دلوں میں بے سکونی اور بے چینی کا رائ ہے۔ عاشقان خدا اللہ تعالیٰ کے نور میں غرق ہیں اور اہل روانگ ب چینی کے بحر اٹلا نکل میں غرق ہیں۔ جنہوں نے نفس کی بات مانی انہیں کیل بحر کو چین نہیں ملاک ای لئے مولانا رومی فرماتے ہیں کہ انہ نفس نے ہم کو جلا کے خاک کردیا لیکن سے دعا بھی ہم نے اللہ نفس نے ہم کو جلا کے خاک کردیا لیکن سے دعا بھی ہم نے آپ ہی ہے کہ:

رَبُنَا ظَلَمْنَا أَنْقُسَنَا وَ إِنْ لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَ تُرْحَمْنَ لِنَكُونَنُ مِنَ الْخَاسِرِيْنَ

( احقرجامع عرض کرتا ہے کہ مندرجہ ذیل ملفوظ حضرت مرشدی دامت برکاتہم نے جزیرہ ری یونین خانقاہ الدادید اشرفید سینٹ پیر میں ۳۰ جون مراق اور بیان فرمایا۔ احباب ری یونین ک دعوت پر حضرت مرشدی دامت برکاتہم کا بید پانچوال سفر تھا۔ اس مضمون کو سن کر بعض برے علماء جو اس وقت وہاں موجود سے وجد میں آگئے اور فرمایا کہ اس آیت کی ایسی تشریح نہ ہم نے کہیں

دیمهی نه سی۔ لہذا موضوع کی مناسبت کی وجہ سے بیہ مضمون یہاں شامل کیا جاتا ہے۔ جامع)

جب کوئی بادشاہ خود معافی کا مضمون بتائے تو بید دلیل ہے کہ وہ معاف کرنا چاہتا ہے۔ اے اللہ آپ اللہ آپ اللہ آپ کا بین جین جین ہیں ، سلطان السلاطین جیں آپ کا بید معافی کا مضمون نازل فرمانا گویا آپ کی طرف سے اعلان ہے کہ فکر نہ کرو تمہاری بربادی کی منتہا کو یعنی تمہاری منعہائے تخزیب اور منتہائے بربادی کو بربادی کو بربادی کی مانے ادادہ تغیر کے نقطہ آغاز سے درست کر سکتے ہیں ، ہم سو برس کے کافر اور ڈاکو کو بکل مجر میں ولی اللہ بنا کتے ہیں ، ہم سو برس کے کافر اور ڈاکو کو بکل مجر میں ولی اللہ بنا کتے ہیں ، ہم سو

جوش میں آئے جو دریا رحم کا گبر صد سالہ ہو نخر اولیاء

پس رَبِّنَا بَى مِيْنَ آپ نے اپنی محبت کا رس گھول دیا ، رہنا کہلا کر
اپنی محبت کی جہری ہے ہمیں فزئے کر دیا کہ اے ظالمو میں تمہارا پالنے
والا ہوں ، کہیں اپنے پالنے والے کی بھی نافرمانی کی جاتی ہے۔ اپنے
پالنے والے کی نافرمانی کرنا انتہائی ہے وفائی ، بے غیرتی اور کمینہ پن
ہے ، تم کتنے بے غیرت ہو کہ اپنے پالنے والے کو ناراض کرتے ہو
اور رہنا کلی مشکک ہے اور کلی مشکک وہ کلی ہے جس کے افراد
متفاوت الراتب ہوتے ہیں۔ لہذا ہر شخص کا رہنا الگ الگ ہے۔ اولیا،

صدیقین کا رہنا الگ ہے ، عام مؤمنین کا رہنا الگ ہے ، گنبگاروں کا رہنا الگ ہے ، ہر ایک کا رہنا بقدر اس کی ندامت کے الگ الگ ہوگاور ہر شخص کی ندامت بقدر اس کے تعلق اور محبت کے الگ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے جس کو جتنا شدید تعلق ہوگا اتنی ہی شدید ندامت ہوگا اتنی ہی شدید ندامت ہوگا تنی ہی شدید ندامت ہوگا قلب کی اتنی ہی ہرائی سے اس کو ہوگی اور جتنی شدید ندامت ہوگا قلب کی اتنی ہی ہرائی سے اس کا رہنا نظے گا۔ لبذا ربنا کے افراد متفاوت المراتب ہیں۔

اور ربنا ظلمنا .... المنح الله تعالى في بم انسانوں كے لئے نازل فرمایا ہے۔ یہ ملائکہ کے لئے تبین ہے کیونکہ ان سے خطا تبین ہوتی ، وه معصوم الفطرت بين للبذابيه هارك لئے بذريعه بابا آدم عليه السلام عطا فرمایا۔ گنبگاروں کے لئے معافی کا بید سرکاری مضمون ب جس کے ایک ایک لفظ میں بیار ہے ورنہ مجرم کو سخت الفاظ میں ڈانٹتے ہیں کہ معافی مانگ کیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو پیار سے سمجمایا ہے کہ تم سے خطا ہوجائے تو کہو رہنا اے ہمارے یالنے والے۔ ان کلمات استغفار میں ہی حمہیں ہارا پیار مل جائے گا۔ کیا یہ الله تعالی کا پیار نبیں ہے کہ رہنا عجما کر اپنا رشتہ بتادیا کہ ہم تمہارے کیا لگتے ہیں ورنہ خالی اللّٰہم مجمی سکھا کتے تھے لیکن یہاں ربنا سکھایا تاکہ میرے بندوں کو معافی کی امید ہوجائے کیونکہ یالنے والا جلد معاف کردیتا ہے جیسے مال باپ بچوں کو جلد معاف کردیتے ہیں۔ رہنا سکھا کر اللہ تعالی نے ہمیں امید دلادی که گھبراؤ مت ، ہم تمہارے پالنے والے ہیں، تمہاری جلد معافی ہوجائے گی۔ اگر ہمیں تم کو معاف کرنانہ ہوتا تو ہم تم سے ربنانہ کہلاتے۔ جب باب این بح كو سكھائے كہ يول كبو كہ اے ميرے ابو مجھے معاف كرد يجئے تو معلوم ہوا کہ باپ کا ارادہ معافی ہی دینے کا ب ورنہ سزا کا یہ عنوان نہیں ہوتا۔ آگر باپ بیٹے کو ڈنڈے لگانا جاہتا ہے تو یہ نہیں سکھائے گا کہ کہویا ابوی بلکہ دوڑا لے گا کہ تھبر نالائق ابھی تیری پٹائی نگاتا ہوں۔ یا ابوی سکھانا ولیل ہے باپ کی شفقت کی اور ربنا سکھانا دلیل ہے حق تعالیٰ کی شفقت اور رحمت کے نزول کی۔ للذا يهال الله تعالى كابيه سكهاناكه مجه صرف الله نه كهو، خالى رب مجى نه كبو بلكه كبو ربنا اے مارے يالنے والے، يد پيار كا جملہ وايل ہے كه باوجود تہاری خطاؤں کے اب ہم حمہیں پیار کرنے والے ہیں ، تہارے گناہوں کو معاف کرنے والے ہیں ، اب حمہیں اینا پیارا بنانے والے ہیں۔ ربنا سکھا کر گناہوں سے معافی بھی وے وی اور دبنا کا مزہ اور نشہ مجمی وے دیا۔ گنبگاروں کو مزہ وے وے کر معافی دے رہے ہیں ورنہ مزہ دینا اللہ تعالیٰ کے ذمہ واجب تہیں۔ فضلا و احساناً گنهگاروں کو معانی کا سر کاری مضمون ایبا دیا کہ میرے بندول کو رہنا کہنے کا مرہ بھی آجائے ۔ جب کوئی بچہ کہتا ہے کہ میرے ابو تو کیا اس بچہ کو مزہ نہیں آتا ،تو میرے رہا کہنے میں کیا

بندہ کو مزہ نبیں آئے گا؟ رہنا کئے کا مزہ الگ ہے ظلمنا کئے کا مزہ الگ ہے، انفسنا کئے کا مزہ الگ ہے، جو ابھی بیان کروں گا جو میرا الگ ہے، انفسنا کہے کا مزہ الگ ہے، جو ابھی بیان کروں گا جو میرا بالک میرے دل کو عطا فرما رہا ہے۔ ہر ہر لفظ میں مزہ بی مزہ ہے، مزے کا سمندر مجرا ہوا ہے، محبت کا رس مجرا ہوا ہے۔ کیا کہوں کیسا کریم مالک ہے کہ اپنے گنہگار بندوں کو معافی کا سخت مضمون نازل نہیں فرمایا بلکہ استغفار کے کلمات میں بھی لطف اور مہربانی اور کرم اور بیار اس ارحم الراحمین نے رکھ دیا۔

يلے ربنا سے اور اس كے بعد ظلمنا سے جارے اعتراف ظلم كو اور علین کردیا ، جاری عدامت کو اور زیادہ کردیا کہ تم اینے یالنے والے کی نافرمانی کرتے ہو ، جس کی روئی کھاتے ہو اس کو ناراض كرتے ہو۔ جس كى روئى سے تمہارے جسم ميں خون بنا ہے ، خون تو لال تھا لیکن وہی خون تمہاری آتکھوں میں نور سے تبدیل ہو گیا ، کانوں میں وہی خون قوت سامعہ سے تبدیل ہو گیا ، ناک میں وہی خون قوت شامه بن گیا ، زبان میں وہی خون قوت ذائقہ بن گیا ، سفید بالوں کو وہی خون سفیدی دیتا ہے اور کالے بالوں کو سابی دیتا ہے اور تمام اعضا میں جاکر ان اعضا کی قوت میں تبدیل ہوجاتا ہے۔ میری روٹیوں سے تمہارے جسم کے کارخانہ میں قوتوں کا خزانہ پیدا ہورہا ہے اور میری روٹیاں کھا کرتم میری ہی نافرمانی کرتے ہو لبذا كبوربنا ظلمنا اے جارے يالنے والے آپ بى كى ربوبيت سے جم

جیتے ہیں اور آپ ہی کی ربوبیت سے ہم جینے کی طاقت پاتے ہیں۔ پس ہم ظالم ہیں، کتنے سخت ظالم ہیں کہ اپنے یالنے والے کی روٹیاں کھا کر ای کی مرضی کے خلاف کام کرتے ہیں ۔ لبذا اینے یالنے والے ہے اپنے ظلم کا اعتراف کرو۔ اس استغفار میں مجمی ڈانٹ نہیں ے، مرہ ہی مرہ ہے کہ ملے رہنا کہنے کا مرہ اواؤ کہ ہم تمبارے کیا لکتے ہیں اور تم نے کس کی نافرمائی کی ہے پھر ظلمنا کا مزہ لوثو کہ اس اعتراف ظلم میں بھی مزہ ہے۔ کیا کہوں اہل عشق سے یو چھو کہ عاشقوں کو این خطاؤں کے اعتراف میں اور محبوب سے معافی ماتکنے میں کیا مزہ آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم گنہگاروں کو یہی مزہ عطا فرمارے میں کہ کبو ہم برے ظالم اور نالا أق میں کہ آپ جسے بالنے والے مالک کو ناراض کررے میں۔ ظلمنا سے پہلے اپن عفت راوبیت بیان كرك الله تعالى في جارے كنابول كى غدامت كو اور زيادہ قوى كرديا كه اين يالنے والے كى نافرمانى كرنا نہايت غير شريفاند حركت ہے۔ ربنا کی وجہ سے ادا ظلمنا بھی قوی ہو گیا ، اداری ندامت کو براها کر قرب ندامت کو مجمی براها دیا کیونک قرب ندامت بفترر ندامت اور نزول رحمت بقدر ندامت ہوتا ہے ۔ جنتی زیادہ ندامت ہو گی اتنا ہی زیادہ تجلیات مغفرت اور تجلیات رحمت کا نزول ہو گا۔ اب سوال میہ ہے کہ ظلمتُ کیوں نہیں علمایا ظلمنا کیوں

سکھایا۔ تو جواب بیہ ہے کہ مجھی نگاہ نامحرموں کو دیکھ کر گناہ کرتی ہے،

اور انفسنا میں ایک معرفت عطا فرمائی کہ گناہ کرے تم نے جارا کچھ نہیں بگاڑا۔ تمہارے ظلم اور تمہارے گناہ کا نقصان تمہیں کو پہچا۔ اگر ساری دنیا کافر، سرسش اور نافرمان ہوجائے تو اللہ کی عظمت میں ایک ذرّہ کی نہیں آسکتی اور ساری دنیا ایمان لاکر تجدہ میں گر جائے تو اللہ کی عظمت میں ایک ذرہ اضافہ نہیں ہو سکتا۔ تہارے كناه جميس كوئى نقصان نبيس بهنيا كتے لبذا حمهيس معاف كرنا جارے لئے کچھ مشکل نہیں۔ معاف کرنا اس کو مشکل ہوتا ہے جس کو کوئی نقصان چینج جائے لہٰذا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیہ دعا اس آیت كى تفير كرتى ب يًا مَنْ لَا تَضُوُّهُ الدُّنُوبُ اب وو ذات جس كو ہارے گناہوں سے کوئی نقصان نہیں پہنچا و لا تنقصه المعفورة اور ہمیں بخش دینے سے جس کے خزانہ مغفرت میں کوئی کی نہیں آتی فَاغْفِرْ لِنْي مَا لَا يَضُولُ لَهُذَا ميرے كنابول كو جو آپ كو كچھ مصر

نہیں معاف کرد بیجے و منب لی ما لا یَنْقُصْكَ اور آپ کی مغفرت كا وہ خزانہ جو مجھی فتم نہیں ہوتا ہمیں بخش دیجے۔

پس انفسنا ہے ہاری ندامت کو اور بڑھا دیا کہ گناہ ہے تم نے اپنا بی نقصان کیا البذا اب کہو و اِن لَمْ تَغْفِرْلَنَا اگر آپ ہمیں نہیں معاف کریں گے تو ہم کبال جائیں گے۔ ہمارا کوئی ٹھکانہ بھی نہیں ہے، آپ کے در کے سواکوئی اور دروازہ بھی نہیں ہے ۔
و ان کان لا یوجولا الا محسن و ان کان لا یوجولا الا محسن

و ال كان لا يرجوك الا محسن فمن ذا الذي يدعوا و يرجوا المجرم

اگر نیکوکار ہی آپ سے امید رکھ سکتے ہیں تو کون ہے وہ ذات جس کو مجرم اور گنمگار پکارے ۔

> نہ بخشے سوا نیک کاروں کے گر تو کہاں جائے بندہ گنہگار تیرا

اس کے بعد و تو خمنا کا مزہ لوٹو کہ مغفرت کے بعد سزا سے تو بچ گئے لیکن سزا سے بچنا کافی نہیں ، ہم آپ کی رحمتوں کے بھی مختاج ہیں ، ہم آپ کی رحمتوں کے بھی مختاج ہیں ، ہم پر عنایات بھی کیجئے۔ اگر کوئی کبدے کہ جاؤ معاف کردیا لیکن خبر دار اب مجھی میرے سامنے نہ آنا تو تعفولنا اس کا ہوگیا لیکن تو حمنا نہیں ہوا۔ تو حمنا کبلا کر اللہ تعالیٰ نے یہ سکھایا کہ تم میری عنایات کے بھی مختاج ہو۔ اگر میں خالی تمہاری سزاؤں کو میری عنایات کے بھی مختاج ہو۔ اگر میں خالی تمہاری سزاؤں کو

فلون روى المحمد ( روى المحمد ا

معاف کردوں کیکن اپنی رخمتوں سے محروم رکھوں تو بھی تمہارا کام نہیں بنے گا۔

کیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ رحمت میں چار نعمتیں پوشیدہ ہیں (۱) گناہوں کی وجہ سے ہاری توفیق طاعت کم ہوگئی تھی ، عبادت کا مزہ چھن گیا تھا لبندا اب توفیق طاعت کو دوبارہ جاری فرماد بیجئے اور (۲) فراخی معیشت مجھی عطا فرمائے کیونکہ گناہوں کی وجہ سے روزی میں کمی آجاتی ہے ، رزق میں برکت نمیں رہتی اور (۳) بے حماب مغفرت فرمائے اور (۳) دخول جنت نمیں بہتی ورزی جنت فرمائے اور (۳) دخول جنت نمیں برکت فعیب فرمائے اور (۳) دخول جنت نمیاب فرمائے۔

اور علامہ آلوی نے بھی روح المعانی میں رحمت کی عجیب و غریب تفییر کی ہے کہ جب گناہوں کی معافی ہوگئی اور ہمارے گناہ کے آثار و شواہد ختم کردئے گئے اور مغفرت بھی ہوگئی اور ہمارے گناہوں کو اللہ نے مخلوق سے چھپا دیا اور نیکیوں کو ظاہر فرما دیا البذا اب ہم پر اپنی رحمت کا نزول بھی فرمائے تفضل علینا بفنون الآلاء مع استحقاقنا بافانین العقاب ( روح لل ع) ہم پر طرح طرح کی نعتوں کی بارش فرمائے باوجود اس کے کہ ہم طرح طرح کی عذابوں کے مشتق تنے جیسے چھوٹے بچ کی جب معافی ہوجاتی ہے تو عذابوں کے مشتق تنے جیسے جھوٹے بی کی جب معافی ہوجاتی ہے تو باپ سے کہتا ہے کہ ابو اب مجھے نافی بھی دیجئے ہمائیگل بھی دائے، کافشن کی میر بھی کرائے۔ اس طرح اللہ میاں ہمیں سکھارہ والے، کافشن کی میر بھی کرائے۔ اس طرح اللہ میاں ہمیں سکھارہ

ہیں کہ جب میں نے حمہیں معاف کردیا ، اور تمہاری مغفرت فرمادی اور میں تم سے خوش ہو گیا تو اب مجھ سے مانگو کہ اپنی رحمتوں کی ہم پر ہارش فرماد سیجئے۔

و اِنْ لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَ قُرْحُمْنَا كَ اللّه بِهِ الله تعالى نے جملہ سے الله تعالى نے جملہ سارے غیر الله سے كاف دیا كہ سارے عالم سے نا امید ہوجاؤر اگر سارى دنیا تمہیں معاف كروے تو تمہارا ذرّہ برابر فاكدہ نہيں ۔ جب ہم معاف كريں گے تب تمہارى معافى ہوگی۔ ميرے سوا اور كون تم كو معاف كريا ہے ۔ اگر امريكہ جاپان جرمن سب مل كر سلامتى كون تم كو معاف كرديا گيا تو سلامتى كونسل ميں اعلان كرديں كہ فلانے مجرم كو معاف كرديا گيا تو كيا تمہارى معافى ہوجائے گى وَ مَنْ يَغْفِرُ اللّهُ الله الله الله الله الله الله الله كروں ہے جو تم كو معافى دے دے۔

لبندا الله تعالی سکھارے ہیں کہ اگر آپ ہمیں معاف نہیں کریں گے اور اپنی رحموں کی نوازش ہم پر نہیں فرمائیں گے تو لام تاکید بانون تقیلہ سے کہو گنگوئن مین المنحاب پن ہم بہت زبردست خسارے میں پڑ جائیں گے، اتنا بڑا خسارہ کہ جس کی کوئی انہنا نہیں لبندا ہمیں خسارہ والوں میں نہ سیجے۔ معلوم ہوا کہ ایک قوم ایسی ہو خسارہ میں ہے اور اس کی دلیل وَالْعَصْرِ اِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِی خُسْرِ ہِ کہ سارے انسان خسارہ میں ہیں اور اس خسارہ سے مشتیٰ کون ہیں اور اس خسارہ سے اور عمل صالح

کیا اور ہمارا گناہ عمل صالح کے خلاف ہے اور خسارہ والوں سے استنی انہیں لوگوں کا ہے جو مومن بھی ہوں اور عمل صالح بھی کرتے ہوں اور عمل صالح بھی کرتے ہوں اور دعوۃ الی اللہ بھی دیتے ہوں، تواصوا باللحق امر بالمعروف اور تواصوا بالصبر نہی عن المنگر ہے لہذا اے اللہ اگر آپ کی صفت مغفرت و رحمت ہم پر مبذول نہ ہوگی یعنی اگر آپ ہمیں معاف نہیں کریں گے اور ہم پر رحم نہیں فرمائیں گے تو لَنگو نَنَّ معاف نہیں کریں گے اور ہم پر رحم نہیں فرمائیں گے تو لَنگو نَنَّ موال بین عِنْ مبعیضیہ بن کر واضل موال میں عِنْ مبعیضیہ بن کر واضل ہو جائیں گے اور یقینا بڑے دو جائیں گے اور یقینا بڑے خدارہ والوں کا جز بن جائیں گے اور یقینا بڑے خدارہ والوں کا جز بن جائیں گے اور یقینا بڑے خدارے میں پڑ جائیں گے کہ کوئی ہمارا ٹھکانہ نہ ہوگا ہے

افحا کر سر تمہارے آستال سے زمیں پر گر پڑا میں آسال سے

اور سے کلام اللہ کی بلاغت ہے کہ من المخسوین فرمایا۔ اگر صرف بخسوین نازل ہوتا تو سے بلاغت پیدا نہ ہوتی مِنْ تبعیضیہ ہے اور الف لام استغراق کا ہے جس سے وہ تمام اقوام بخسوین اس بیں شامل ہو گئیں جن پر ان کے ظلم کے سبب عذاب نازل ہوا۔ اس بیں قوم لوط اور قوم عاد و شمود اور جملہ اقوام بخسوین آگئیں جس کے معنی سے ہوئے کہ اے رب اگر آپ نے ہمیں معاف نہ فرمایا اور ہم پر رحم نہ فرمایا تو ہم ان خانب و خاسر قوموں کا ایک جز بن جائیں

گ البذا لنکونن من النخسرین میں کیا مزہ ہے ، مانگ مانگ کر یہ مزہ
اوٹ او جیسے کوئی بچہ باپ سے کہے کہ ابو اگر آپ بجھے معاف نہیں
کریں گے اور بچھ پر رحم نہیں کریں گے تو میرا اور ہے کون۔ میں
تو بہت خمارہ میں پڑ جاؤں گا۔ البذا کوشش کرو اور جان کی بازی لگادو
کہ کوئی گناہ نہ ہو لیکن پھر بھی بچھ نہ بچھ خطا پر بنائے بشریت ہوگ
البذا ربنا ظلمنا کی رٹ لگائے رہے کیونکہ ہماری ہر سائس مجرم
ہے۔ اللہ تعالی کی عظمت غیر محدود ہے اور ہماری طاقت اطاعت اور
طاقت تقوی محدود ہے۔ تو محدود طاقتیں غیر محدود کا حق کسے ادا

حرمت آل که دعا آموختی در چنیں ظلمت چراغ افروختی

اے اللہ آپ کے اس فعنل کی حرمت کا صدقہ کہ آپ نے قرآن پاک میں دعا مانگنا سکھادیا اور دعا سکھا کر ہمارے مناہوں کے اند جروں میں آپ نے امید کا چراغ روشن فرمادیا۔

> د عظیر و رہنما توقیق دہ جرم بخش و عفو کن بکشا گرہ

اے رب ماری مدد قرمائے اور صراط متنقیم بعنی صحیح راست

و کھائے اور اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائے یعنی جو اعمال آپ کی منزل سے قریب کرنے والے بیں ان پر عمل کی اور جو آپ سے دور کرنے والے بیں ان سے بیخنے کی راہ کو آسان فرما۔ علماء اور محد ثمین نے توفیق کی تین تعریفیں کھی ہیں ہے۔

توجیہ الاسباب نحو المطلوب الخیر۔ توجیہ وجہ ہے ہے جہ جس کے معنی ہیں چہرہ سامنے کردینا بیخی خیر کے اسباب سامنے آجا کیں جسے کسی بزرگ کے پاس آنے جانے لگے اور اس طرح یہ بھی اللہ والا ہوجائے۔ یہ ہے خیر کے اسباب پیدا ہونے کی ایک مثال۔

راستوں کو اللہ آسان کردے اور گناہوں کے راستوں کو مشکل راستوں کو اللہ آسان کردے اور گناہوں کے راستوں کو مشکل کردے مثلاً کسی خانقاہ یا مجد کے پاس کسی کو گھر مل جائے اور یبال سے دینی باتیں سننے کی توفیق ہوگئی اور کسی اللہ والے کی صحبت نصیب ہوگئی تو نیک کام اس کو آسان ہوگئے ۔ اس طرح اللہ تعالی خیر کے رائے پیدا فرمادیے ہیں۔ اس طرح کوئی گناہ کے رائے پر چلنا چاہتا ہے لیکن دل میں پریٹانی آجاتی ہے جس سے گناہ کرنا مشکل ہوجاتا ہے۔ یہ ہے شر کے راستوں کو مسدود کرنے کی مثال۔ مشکل ہوجاتا ہے۔ یہ ہے شر کے راستوں کو مسدود کرنے کی مثال۔ آبا کھی اللہ تعالی اپنی عبادت کے لئے توت پیدا کردے۔ یہ تینوں تعریفیں مولانا سید اعزاز علی صاحب توت پیدا کردے۔ یہ تینوں تعریفیں مولانا سید اعزاز علی صاحب

رحمة الله عليه في كي بين جو ويوبند كي بهت برے عالم تھے۔

مولانا رومی عرض کرتے ہیں کہ اے اللہ آپ مدد کرد بیجئے کہ آپ مدد کرد بیجئے کہ آپ مدد کرنے والے ہیں اور میرا ہاتھ پکڑ کر منزل تک پہنچا بھی د بیجئے اور میری خطاؤں کو معاف فرماد بیجئے ، میرے جرائم کو بخش د بیجئے اور میرا نفس آپ کی راہ میں مشکلات پیدا کرتا ہے آپ ان کو دور فرماد بیجئے۔

اے خدا ایں بندہ را رسوا مکن گر بدم من سر مکن پیدا مکن

حضرت حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ حضرت حاجی امداداللہ صاحب مہاجر کی رحمۃ اللہ علیہ نے عشاکی نماز کے بعد یہ شعر پڑھنا شروع کیا اور ساری رات حرم کعبہ میں اس کو پڑھ پڑھ کر روتے رہے یہاں تک کہ فجر کی اذان ہوگئی۔

اس شعر کا مطلب میہ ہے کہ اے خدااس بندہ کو رسوانہ فرمایئے اگرچہ میں لاکھ گنبگار ہوں لیکن میرے گناہوں کے بھید کو اپنی مخلوق پر ظاہر نہ سیجئے۔میرے عیوب کو اپنے دامن رحمت میں چھپائے رکھئے۔ (1000) \*\*\* \*\*\* (1000) \*\*\* \*\*\* (1000) \*\*\*

### اے خدائے راز دان خوش سخن عیب کار بد ز ماں پنہاں مکن

اے اللہ آپ ہمارے راز کو جانتے ہیں اور آپ خوش سخن ہیں یعن آب کے کلام کا کیا کہنا ہے ، مارے برے کاموں کے عیب کو ہم سے یوشدہ نہ کیجے بلکہ ارے کاموں کی اُرائی آپ این اس کام عالی شان کے ذریعہ جو بغیر حروف و الفاظ کے پیدا ہوتا ہے جارے دل میں ڈال دیجئے۔ حضرت تحکیم الامت تھانوی فرماتے ہیں کہ بس صرف آواز نہیں آتی ورنہ دل میں ہر وقت باتیں ہوتی رہتی ہیں کہ یہ کرو ، بیر نہ کرو، بیہ کام اچھا ہے ، وہ کام ٹیرا ہے۔ پس اے اللہ آپ كاكلام الفاظ و حروف كا محتاج تنبيل ، يُرے كامول كى أيرائي آپ ہمارے دل میں ڈالتے رہنے ورنہ تمہیں ایبا نہ ہو کہ ٹرائیاں ہمیں الحجی لگنے لکیں۔ جب انسان پر عذاب آتا ہے تو گناہ اجھے لگنے لگتے ہیں۔ مولانا رومی نے کتنی پیاری دعا مانگی ہے کہ محناہوں کی ٹرائی کو ہم سے یوشیدہ نہ کیجئے لیعنی بُرائی کو بُرائی ہی کے طور پر د کھائے ، ایسا نہ ہو کہ ہم گناہوں کو اچھا سمجھنے لگیں جیسے گلاب جامن میں کوئی جمال گونه كا قطره والدے تو جمال گونه نظر تو نہيں آتا ليكن گلات جامن کھانے کے بعد پھر اینا کام دکھاتا ہے اور دست پر وست شروع ہوجاتے ہیں گویا دست بدست جنگ کا عالم ہوتا ہے جس پر

میں نے مزاماً ایک شعر کہا ہے کہ \_

دست بدست جنگ کا عالم کیا غضب کا جمال گونہ تھا

میرے ایک دوست ڈاکٹر تھے ۔ کہنے لگے کہ جن دنوں میں الہ آباد میزیکل کانچ میں بڑھ رہاتھا، میری الل نے میرے لئے خت یکا کر بھیجا۔ کالج کے لڑکوں نے میری غیر موجودگی میں تالہ توڑ کر میرا خت کھا لیا تو میں نے ول میں کہا کہ اچھا بدلہ لوں گا۔ البدا میں گاہب جامن لے آیا اور ہر گلاب جامن میں انجکشن کے ذرایعہ سے جمال عونه كا ايك قطره عرق ذال ديار كالح كے اثركوں كے منه كو حرام مزو لگا ہوا تھا ، جامنوں کو دیکھ کر تو ان کے مزے آگئے۔ ختنہ خت گلاب حامن کھا تو گئے لیکن برجت وست آنے گئے ۔ اب سب لونا لے کر دوڑ رہے ہیں۔ میڈیکل کالج کے پر نہل نے جو دیکھا کہ یہ لوگ لوٹا لے کر دوڑتے ہیں اور والیس آکر زمین ہر لوٹا ر کنے نہیں یاتے کہ دوبارہ دوڑتے ہیں ، اس نے کلکٹر کو فون کیا کہ میرے کالج میں ہینیہ مجھیل گیا ہے ، فورا ہیلتھ آفیسر کو مجھوائے۔ البذا ہیلتھ آفیسر لال دوا لے کر دوڑا ہوا آیا لیکن وہاں ہیف کہاں تھا، کچے اور بی معاملہ تھا۔ ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ اس کے بعد وہ اپنا کھانا بغیر تالے کے رکھا کرتے تھے لیکن پھر کسی کی ہمت نہ ہوئی کہ المان روى المحالية ال

ان کی کوئی چیز چھولے۔

ای طرح جب شہوت کا غلبہ ہوتا ہے تو گناہ کی لذت کے سامنے اس کا نقصان اور بُرائی نظر نہیں آتی۔ ای لئے مولانا دعا فرمارہ ہیں کہ اے اللہ گناہوں کی بُرائیوں کو ہم پر ظاہر فرماد بیجئے تاکہ گناہوں سے بیخا ہمیں آسان ہوجائے۔

اب دعا کرلو که یا رب العالمین حضرت جلال الدین روی رحمة الله عليه كا وہ درس جو ہارے بزر كول نے ديا اختر نے اس كى تقل كى ب آپ اين رحمت سے اصل كى بركت سے اس ميں فيض اور اثر اور برکت ڈال د بیجئے۔ ہم سب کی روحوں کو اپنے پر فدا کر کیجئے ، اے اللہ عاری ہر سائس کو این ذات یاک پر فدا ہونے کی توقیق دے کر ہاری زندگی کو قیمتی بنادیجئے ، ایک سائس بھی اپنی ناراضگی میں ہمیں نہ گذارنے ویجئے اور ہاری زندگی کو حقیر اور ذلیل نہ سیجے۔ اے اللہ ہم آپ کو ناراض کرکے دنیا میں جانور سے مجھی زیادہ بدتر ہوجاتے ہیں کیونکہ جانور کو آپ نے عقل نہیں دی ، ہم کو آپ نے عقل دی ہے، پھر بھی ہم آپ کو ناراض کرتے ہیں۔ آپ کو اپنا رب مان کر ، آپ پر ایمان لا کر بھی ہم آپ کی ناراضگی کے اعمال کی جرات کرتے ہیں۔ آپ اپنی رحمت سے اس مثنوی شریف کے درس کو قبول فرمائے اور اس کی برکت سے مولانا روی کی روحانیت کے صدقے میں اپنا عشق کامل، اپنی محبت کامل ہمیں عطا

فرمائے ، مارا دل اللہ والوں كا دل بنا و يجئے ، اے اللہ اس سينہ يس ول بدل و يجيئ ، ياني ول كو الله والا ول ايني رحمت سے بنا دينا آب یر کھے مشکل نہیں۔ ہم آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ ہارے دل كو الله والا دل بناد يحيّ بلكه اولياء صديقين كي جو آخرى سر عد ب اس تک پہنیا دیجئے کیونکہ ہاری زندگی کے چند دن رہ گئے ہیں، ہم سب کی حیات کو اللہ والی حیات بنا کر اور اینے دوستوں کو اینے نام ک جو لذت آپ عطا فرماتے ہیں کہ جس سے ہفت اقلیم کی سلطنت ان کی نگاہوں سے گر جاتی ہے ہم سب کو اپنی محبت کی وہی مٹھاس عطا فرمائے۔ نفس و شیطان کی غلامی سے نکال کر اپنی بوری فرمان برداری کی زندگی عطا فرماد یجئے اور عالم اسلام کو اے اللہ آبرو عطا فرمائے۔ خلیج کی جنگ کو مسلمانوں کے لئے مفید بنا دے، شر کو بھی خیر بنادے اور ظالموں کو ، یہود و نصاری کو اور جملہ کفار کو جو مسلمانوں کو تباہ کرنا چاہتے ہیں ان کے ظلم کے موافق سزا دے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم و صلى الله تعالىٰ على خير خلقه محمد و اله و صحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين.

(512402) \*\* (5006) \*\* (5006)

هن رفیس دستنگاچهات رفی دستری ۴ شعبان العظم را الای مطابق ۲۲ فروری افزاه بروز جمعه بعد نماز عشا بمقام خانقاه الدادیه اشرفیه کلشن اقبال ۲ کراپی

### عیب کار نیک را منما بما نانه گردیم از روش سر در هبا

ار شان فر ماجا كه مولانا روى وعاكرت بن كه ات الله جو نیک اور ایچے کام بیں انہیں ہم کو برا مت دکھا لین ایچے کام کو اچھا د کھائے ، ایبا نہ ہو کہ اچھ کاموں کو ہم بُرا مجھنے لکیس اور راہ سلوک سے بث کر ممرای کے گرد وغیار میں سرگردال اور یریشان ہوجائیں کیونکہ اگر آپ نے اچھے کاموں کو ہاری نگاہوں میں اچھا نہ د کھایا تو اندیشہ ہے کہ ہم اس کام کو چھوڑ کر مرای کے اند هیرون میں بھٹک جائیں اور عمر تجر کی حیرانی و پریشانی میں مبتلا ہوجائیں کیونکہ جب کسی شامت عمل سے اچھے کام بُرے نظر آنے للتے ہیں تو اللہ والے ، خانقابیں ، پیری مریدی کو وہ کہتا ہے کہ ان چیزوں میں کیا رکھا ہے۔ اس کو اللہ والے اور ان سے تعلق رکھنے والے بے و توف معلوم ہوتے ہیں ، وہ حق اور باطل میں تمیز نہیں كر سكتا اور سيح الله والے اور جھوٹے پير اس كو ايك بى سے نظر 50-2400 CO 000 C

آتے ہیں۔ اس لئے کتنے لوگ شخ کامل سے بدگمان ہو کر برباد ہو گئے۔ میرے شیخ حضرت شاہ عبدالغنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مجھ سے فرمایا کہ ایک عالم ایبا تھا کہ حکیم الامت کے تین تین تھنے کے اردو وعظ کو عربی میں لکھتا جاتا تھا، یہ انتہائی قابلیت کی بات ہے کہ اردو تقریر ہورہی ہے اور اس کوعربی میں لکھتا جا رہا ہے گویا اس کی عربی ادر اردو میں کوئی فرق نہیں تھا لیکن اسی تخص نے بد گمانی کی اور سخواہ بر حوانے کے لئے درخواست دی۔ حضرت نے فرمایا کہ آج کل کچھ موقع نہیں ہے۔ بس بد گمان ہو گیا کہ خود تو یا کچ روپے کا ناشتہ کرتے ہیں ، خمیرہ جاٹ رہے ہیں اور ہماری سنخواہ نہیں بڑھا رے ہیں۔ متجد یہ فکا کہ پھر شخ کو اس نے ایسے بد تمیزی کے خط لكھے اور جو سلام حضور سلى الله عليه وسلم كافروں كو لكھتے تھے نعوذ باللہ وہ سلام اس نے مجدو زمانہ کو لکھا کہ السلام علیٰ من اتبع الهدى سلام ہو اس يرجو بدايت كو قبول كرے۔ عقل ير اليا عذاب آیا۔ آخر انتہائی پریشانی میں مبتلا ہوا، یہاں تک کہ فاقوں سے بھو کوں مرنے لگا۔ حضرت نے اس دسمن کو بھی حدید بھیجا لیکن ظالم نے واپس کردیا ، بیہ ہے تکبر۔ میرے شیخ شاہ عبدالغنی صاحب رحمة الله علیہ نے مجھ سے فرمایا کہ آخر میں وہ سر سے پیر تک کوڑھی ہو گیا۔ اس کتے اینے دین مربی کے بارے میں بہت محاط رہو اور دعا کرتے ر ہو کہ اے خدا ہمیں اینے مشائخ کی محبت کو عظمت کے ساتھ جمع

کرنے کی توفیق عطا فرا۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تُوفُووُهُ میرے نبی کی توقیر کرو۔ معلوم ہوا کہ خال شخ کی مجت کافی نہیں ہے۔ مجت کو توقیر کے ساتھ جمع کرو مثلاً شخ تو مشورہ دے رہا ہے کہ یہ کام اس طرح کرو اور مرید کہتا ہے کہ نہیں حضرت یہ اس طرح مناسب نہیں۔ یہ بات توقیر کے خلاف ہے جیسے ڈاکٹر کیے کہ یہ کہیں میں سے کہیں کی خان اور مریض کیے کہ نہیں میں بیک ہول جاتا ہوں اس لئے انجی کھا لینا ہوں۔ آپ بتائے کوئی ڈاکٹر کے ساتھ ایسا کرے گا؟ تو جس طرح دنیا میں ڈاکٹروں کی بات کے ساتھ ایسا کرے گا؟ تو جس طرح دنیا میں ڈاکٹروں کی بات کے معاطے میں اپنے شخ کی بات کو مان لو۔

مولانا کا بیہ شعر اضل میں حدیث شریف کی ایک دعا ہے مقتبس ہے بعین اللّٰهُم اُرِنَا الْحقّ حَقّاً یا اللّٰہ جو اچھی بات ہے اس کو جمیں اچھا دکھائے و اُرِنَا الْبَاطِلْ بَاطِلاً اور جو باطل اور اُری چیزیں جیں ان کو جمیں اُرا دکھائے بعنی جن چیزوں ہے آپ خوش ہوتے ہیں ان کو جمیں اُرا دکھائے بعنی جن چیزوں ہے آپ خوش ہوتے ہیں بس جاری نظر میں ان کو اچھا دکھا و بجئے اور جن باتوں ہے آپ ناراض ہوتے ہیں جاری نظر میں ان کو اچھا دکھا و بجئے اور جن باتوں ہے آپ ناراض ہوتے ہیں جاری نظر میں ان کو اُرا دکھاد بجئے گیونکہ ہے۔

از شراب قبر چوں مستیٰ دہی نیست ہارا صورت ہستیٰ دہی

اے خدا جب آپ سی کو اس کے گناہوں کی سزا میں قبر و

غضب کی شراب سے مستی دیتے ہیں تو فانی چیزیں اس کو بہت المجھی معلوم ہوتی ہیں۔ یہ فانی حسین شکلیں اور گندے اعمال اس کو اتنے البچھے معلوم ہوتے ہیں کہ گویا ان سے بڑھ کر دنیا میں اور کوئی چیز ہے تی نہیں اور یہ تقلیب ابصار اس کی سابقہ نافرمانی وسر کشی کے سبب ہوتا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ ظالم نہیں ہیں کہ بے وجہ کسی کو عذاب میں بہتلا کریں لیکن یہ اس کی مسلسل نافرمانی اور گناہوں کی سنزا ہوتی ہے کہ اس کو حق باطل اور باطل حق نظر آنے لگتا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کی قدرت میں یہ شامل ہے کہ

گہہ چوں کابوے نماید ماہ را گہہ نماید روضہ قعر حاہ را

کابوس کہتے ہیں ڈراؤنی شکل کو۔

مولانا روی فرماتے ہیں کہ اگر اللہ کا فضل نہ ہو تو چاند ہیے پیاری شکل نہایت ڈراونی معلوم ہوتی ہے اور کئویں کا اندھرا اس کو باغ نظر آتا ہے۔ فساق و فجار اس کو اچھے معلوم ہوتے ہیں اور اللہ والے بُرے نظر آتا ہے۔ فساق و فجار اس کو اچھے معلوم ہوتے ہیں اور اللہ والے بُرے نظر آتے ہیں جیسے ابوجہل خبیث کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چرہ مبارک نعوذ بالله بُرا لگتا تھا اور حضرت ابوہر برہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چونکہ ول اچھا تھا اس لئے فرماتے ہیں کہ کان اللہ تعالیٰ عنہ کا چونکہ ول اچھا تھا اس لئے فرماتے ہیں کہ کان الشمس تجوی فی وجھہ صلی الله علیہ وسلم مجھے تو حضور صلی الشمس تجوی فی وجھہ صلی الله علیہ وسلم مجھے تو حضور صلی

الله عليه وسلم كا چرة مبارك اتنا پيارا لكنا تھا كه جيسے آپ كے روئے انور ميں آفتاب چل رہا ہو۔

اصل میں دل کی برگمانی کی وجہ سے اللہ والے بُرے لگتے ہیں جیسے ایک عورت اپنے بچے کا پائخانہ صاف کررہی تھی، انگی میں گو لگا ہوا تھا کہ اس کو چاند نظر آگیا۔ عورتوں کی عادت ہوتی ہے کہ تعجب کے وقت یا بات کرتے وقت ناک پر انگی رکھ لیتی ہیں تو اس نے ناک پہ یوں انگی رکھ کیتی ہیں تو اس بے ناک پہ یوں انگی رکھ کر کہا کہ اری بہن اس مہینے کا چاند تو بڑا براودار نکا ہے۔ بات یہ ہے کہ اپنا عیب دوسرے میں نظر آتا ہے براودار نکا ہے۔ بات یہ ہے کہ اپنا عیب دوسرے میں نظر آتا ہے جسے چور ہر شخص کو چور سمجھتا ہے۔

مولانا روی نے مشوی میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک طوطے نے تیل گرادیا تھا تو اس کے مالک نے غصہ میں اس کے ایک تھیڑ لگیا جس سے طوطے کے سر کے پر جیڑ گئے اور وہ گہا ہو گیا۔ طوطے نے ناراض ہو گر بولنا چیوڑ دیا۔ ایک دن ایک شخص جو عمرہ کرکے آیا ہوا تھا سر منڈا کر ، وہ دوکان کے پاس سے گذرا تو اس کو دکھے کر طوطے نے کہا کہ اچھا! معلوم ہوتا ہے کہ تو نے بھی تیل گرایا ہوا ور تیرے سر پر بھی کوئی جھانیڑ لگا ہے۔ جیسے اس طوطے نے اپنا اور تیرے سر پر بھی کوئی جھانیڑ لگا ہے۔ جیسے اس طوطے نے اپنا اور تیرے سر پر بھی کوئی جھانیڑ لگا ہے۔ جیسے اس طوطے نے اپنا اوپ بزرگوں سے اور تیاس کیا ایسے بی اللہ کا کرم نہ ہو تو انسان اپنے بزرگوں سے برگمان ہوجاتا ہے اور اس راہ میں اس سے بڑھ کر کوئی خسارہ نہیں بدگمان ہوجاتا ہے اور اس راہ میں اس سے بڑھ کر کوئی خسارہ نہیں ہے کیونکہ بدگمانی سے فیض بند ہوجاتا ہے جیسے گٹ آؤٹ الگ

ہوجائے تو یاؤر ہاوس سے بجلی آنا بند ہوجاتی ہے اس کئے شیطان کا سب سے براحربہ یہ ہوتا ہے کہ سالک کے ول میں اس کے ویل مربی کی حقارت ڈال دے تاکہ یہ دین حاصل نہ کر سکے۔ پھر پہنخ پر اس کو اعتراض پیدا ہوتا ہے کہ بے موقع ڈانٹ دیتے ہیں ، ضرورت ے زیادہ غصہ کرتے ہیں وغیرہ اس لئے جب پہلے مان کھے کہ سیخ متقى ہے ، الله والا ہے اور بزرگان دين كا صحبت يافتہ ، خلافت يافتہ اور ان كا معمد عليه ب توجس طرح جاب تربيت كرے- اس كے ياس ایے رہو جیے مروہ بدست زندہ۔ جب وہ اللہ والا ہے تو اس کا کوئی کام خلاف شریعت نہیں ہوگا۔ اس کا نام ہے اندھی تقلید کیکن میہ اندھی تقلید بیداری کی تقلید ہے افضل ہے کیونکہ اس کو فنانی الشیخ كا مقام مل ربا ہے ، اس نے اپنی رائے كو شخ كى رائے ميں فنا كرديا۔ بال اگر شریعت کے خلاف کوئی تکم دے کہ تم آج مغرب کی تین کے بچائے جار رکعات برمو تو ایسے شخ کو دور بی سے سلام کرو کیونکہ جو شخ شریعت میں مداخلت کرے وہ اللہ والا نبیں ہوسکتا لیکن اگر وہ یہ سبدے کہ آج نفلیں چیوڑ دویا وظیفہ کم کردویا خانقاہ میں حبحارُه لگاؤیا نمازیوں کے جوتے سیدھے کرہ تو فوراَ مان لو ، یا ہے كبدے ك تم غصد چيوردو ، اينے كو منادو تو يد مت مجھو ك بم كو غصہ کرنے کا شرعی حق حاصل ہے۔ یا اگر شیخ کسی مرید کے بارے میں یہ فیصلہ کرے کہ مید متکبر ہے اور ساری دنیا اسے متواضع کیے تو

سمجھ لو کہ شخ کا ایکسرے مسیح ہے اور ساری دنیا کی تشخیص فاط ہے۔ جو شخص شیخ کی تشخیص کو فاط سمجھتا ہے اور اس کی تجویز اور مشورہ پر عمل نہیں کرتا وہ اس راہ میں مجھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ لہذا یہ راستہ بہت نازک ہے۔ شخ کے خلاف کرکے اس کا قلب مکدر نہ کرہ ، تکدر قلب شخ سے باطن کا ستیاناس ہوجاتا ہے ، دل و جان ہے اس کہ مشوروں پر عمل کرو۔ اگر کوئی بات چیش بھی کرنی ہو تو نہایت اوب و اکرام سے کہو ، اللہ سے دعا بھی کرو کہ کوئی ایبا عنوان و تعبیر زبان سے نہ نکلے جس سے اس کا دل دکھ جائے۔ اللہ والوں نے اس کا بہت اہتمام کیا ہے۔

مولانا روی فرماتے ہیں کہ جب اللہ والوں کے خلاف خصوصاً اپنے مربی اور شیخ کے خلاف شیطان وسوسہ ڈالے تو استغفار و توبہ شروع کردو کیونکہ کسی سابقہ نافرمانی و گناہ کی سزا میں حق باطل نظر آنے لگتا ہے۔ مولانا رومی فرماتے ہیں ۔

چول مقلب بود حق ابصار را او گرداند دل و افکار را

الله تعالیٰ مقلب ابصار بھی ہے اور مقلب قلوب و افکار بھی ہے یعنی جب یعنی جب وہ ہماری آنکھوں کی بصارت کو بدل سکتا ہے تو قلب کی بصیرت اور ہمارے افکار کو بدلنے پر بھی قادر ہے لہٰذا اگر ہماری

قوت فکریہ اور سوچ صحیح کر دیں تو انجھی ہاتیں ہمیں انچھی گلنے گلی ہیں اور سوچ کو خراب کردیں بوجہ ہیں اور سوچ کو خراب کردیں بوجہ ہماری شامت عمل کے تو ہری ہاتیں انچھی اور انچھی ہاتیں ہری گلنے گلی ہیں اور انجھی ہاتیں ہری گلنے گلی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ انسان ذرا می دیر میں سجدے میں پڑا ہوا قرب کے عالم میں ہے اور ذرا می دیر میں گناہ کی گرلا کوں میں بیا ہوا ہوا ہوا ہوا ہوا ہوا ہوا ہے ہول مولانا روی کے سے

### سوئے آہوئے بصیدی تافق خویش را در صید خوکے یافق

ایک مخص برن کے شکار کے ارادے سے نکلا کہ است بیل ایک جنگی سور جیازی سے نکل کر اس کو منہ بیل رکھ کر چبانے لگا۔ وہ سوچنا ہے کہ اے خدا بیل تو ہرن کا شکاری تھا لیکن آج مجھے جنگلی سور چبارہا ہے۔ یعنی بیل نے تو اللہ کو حاصل کرنے کے لئے سلوک طے کرنا شروع کیا تھا لیکن بیل دیکھ رہا ہوں کہ مجھ کو نفس چبا رہا ہے یعنی نفس نے مجھے گندے کا موں بیل جنال کر رکھا ہے۔ اس سے وہ اوگ ہوشیار ہوجائیں جو اللہ والا بننا چاہتے ہیں۔ وہ اگر نفس و شیطان کی بات مانیں گے تو جس طرح ہرن کا شکاری جنگلی سور کے شیطان کی بات مانیں گے تو جس طرح ہرن کا شکاری جنگلی سور کے منہ بیل خوار ہو کر ہرن کے شکار سے محروم رہتا ہے ای طرح ایسے منہ بیل وصول الی اللہ سے محروم رہیں گے۔ حق تعالی کے تقرفات ساکسین وصول الی اللہ سے محروم رہیں گے۔ حق تعالی کے تقرفات ساکسین وصول الی اللہ سے محروم رہیں گے۔ حق تعالی کے تقرفات

فَقَانِ رولَ ﴾ ﴿ ﴿ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ ﴿ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّ

عجبيد سے ڈرتے رہنا جائے۔ مولانا رومی واقعی اولیاء أمت میں سلطان العار فين بي ، الله تعالى كى قدرت كو بيان كرتے بين كه

> سوئے راست یرانیدہ سوئے حیب رفت ست تیرت دیدۂ

تم نے تیر داہنی طرف کو مارا لیکن دیکھتے ہو کہ وہ بائیں طرف جارہا ہے پھر بھی ممہیں خدا پر یقین نہیں آنا۔ تم نے جو کوشش کی تھی نتیجہ اس کے خلاف بر آمد ہورہا ہے لہذا اپنی تدابیر کی شکست و ریخت سے اللہ کو پیجانو اور اُسی سے آہ و زاری کرو۔



تفان رئ کرئ موجات دول

هر ومیں دیساچات و دری دی ہے۔ ٤ شعبان المعظم راام اہ مطابق ۲۳ فردری 1991ء بروز ہفتہ بعد نماز عشا بمقام خانقاہ المادیہ الثرفیہ گلشن اقبال۲ کراٹی

دست من این جا رسید این را بشست دستم اندر مشستن جان ست سست

الو شاہ فرد الإلى اللہ مولانا روى اللہ تعالى ہے عرض كرتے ہيں كہ ميرا ہاتھ كناہ كے كاموں ميں ملوث ہوكر نجس ہوگيا،
اب آپ اپنے آب عفو و مغفرت ہے اسے دھوكر پاك كرد يجئے كيونكہ ميں اپنى پاكى اور تزكيہ ميں انتهائى كابل اور ست ہول يعنى ميں نے تو گناہوں ہے اپنے باطن كو ناپاك كرايا اب آپ توفيق توب دے كر اور اپنى رحمت ہے معاف فرماكر اسے پاك كرد يجئے كيونكہ اگر آپ كى توفيق شامل حال نہ ہو تو ميں اپنے تزكيہ كے باب ميں انتهائى عافل اور حمت و مشيت كے انتهائى عافل اور حمت و مشيت كے انتهائى عافل اور لا پرواہ ہوں۔ آپ كے فضل و رحمت و مشيت كے الجير ميرا تزكيہ محال ہے۔

اور اس شعر کا ایک ترجمہ اور بھی ہے جو زیادہ جامع ہے۔ رسید اور بشست دونوں ماضی مطلق ہیں تو معنی سے ہوئے کہ میرا ہاتھ یہاں تک پہنچ گیا اور اس کو وھودیا بعنی ظاہری نجاست اور گندگی کو

اس نے صاف کردیا لیکن گناہوں سے جو میری روح بنجس ہوگئی اس كو مين صاف نبين كرسكنا كيونكه روح تك ميرا باتھ نبين پنج سكنا، ميرا باتھ روح كو ياك كرنے ميں ست بے يعني قادر تبين ہے۔ جم نایاک ہوتا ہے پیٹاب یافانے سے اور دوح نایاک ہوتی ہ گناہوں سے اور گناہوں کی غلاظت اور گندگی پیشاب یافانہ سے بدتر ہے کیونکہ پیشاب یاخانہ کی نجاست تو یانی سے دور ہوجاتی ہے لیکن روح کی نجاست توبہ کے بغیر نہیں و حلتی اور توبہ کے لئے نفس مشکل سے راضی ہوتا ہے۔ ست کے معنی میہ بھی ہیں کہ میرا نفس توبہ کرنا نہیں جاہتا ، شیطان گناہوں کا نشہ پلا دیتا ہے اور گناہ کا مزہ جب منہ کو لگ جاتا ہے اور نفس کو گناہ کی عادت برجاتی ہے تو مشكل سے چھوٹتى ہے جيسے سكريث اور ہيروئن كا عادى كه جب تك اس کو نہ ملے بے چین رہتا ہے۔ ای طرح گناہ کا عادی نفس گناہوں كے لئے بے جين رہتا ہے۔ ايك بدنظرى كے مريض كو مي نے این آتھوں سے دیکھا کہ دوکان پر کام چھوڑ کر دوپہر کی چلیاتی ہوئی وهوب میں تقریباً ایک میل سائکل سے جاتا تھا اور ریل کے زنانہ ڈبہ میں عور توں کو دیکتا اور جب ریل گذر جاتی تو پھر آگر اسے کام میں لگ جاتا۔ یہ نفس بڑا ظالم ہے۔ جب تک اللہ کا کرم نہ ہو یہ یاک نہیں ہوسکتا۔

ای کو مولانا روی فرماتے ہیں کہ اے اللہ میرا ہاتھ ظاہری

نجاست کو دھو سکتا ہے لیکن روح تک نہیں پہنچ سکتا کہ گناہوں کی نجاست کو دھو دے۔ روح کو تو آپ کا دست کرم ہی پاک کرسکتا ہے جو ہاری جانوں تک پہنچا ہوا ہے لبذا آپ ہمیں توفیق توبہ دے کر ہاری روح کو گناہوں کی نجاست سے پاک فرماد ہجئے۔

مولانا رومی نے جو مضمون بیان کیا بہی مضمون حضرت ملاعلی قاری رحمة اللہ علیہ نے وضو کے بعد کی مسنون دعا اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المعتطهرین کی تشریح بیں لکھا ہے کہ اے خدا ہم نے وضو تو کر لیا اور اپنے ظاہری اعضا پاک کرلئے لیکن مارے ہاتھ دل تک نہیں پہنچ کتے ، ہم اپنے دل کو پاک نہیں کرسکتے ، دل کا وضو تیرے ہاتھ میں ہے لہذا ہمیں توفیق توہ بھی دے دے تاکہ مارا دل بھی پاک ہوجائے اور ہم پاک صاف لوگوں میں ہوجائے اور ہم پاک صاف لوگوں میں ہوجائے ور ہم پاک صاف لوگوں میں ہوجائیں۔

شریعت نے جس وقت کی جو دعا بتائی ہے اس میں ایک خاص مناسبت اور جوڑ ہے۔ دیکھنے وضو میں اور اس دعا میں کیما جوڑ ہے کہ وضو کے پائی سے اپنے اعضاء بدن کو پاک کرنا تو میرے اختیار میں تھا لیکن دل کو پاک کرنا تو میرے اختیار میں تا کہ تھا تو بہ وے کہ اختیار میں ہے لہذا تو فیق تو بہ دے کر آپ میرے دل کو پاک فرماد یجئے تاکہ میرا باطن بھی صالح موجائے۔ اور میں آپ کے نیک بندول میں شار ہو جاؤں۔ تو بہ دل کا وضو ہے اور تو بہ تین چیزوں کا نام ہے :

[] الرجوع من المعصية الى الطاعة كناه حجيور كر عبادت مين لك جاناـ

[7] الوجوع من العفلة الى الذكو غفلت كى زندگى حجورٌ كر الله كو ياد كرنے لكنا

إلى الرجوع من الغيبة الى الحضور الله سے دل ذرا ما غائب ہوجائے تو پھر خدا کے سامنے حاضر کردینا۔ تو مطلب یہ ہوا کہ اے الله توبه کی تیوں قسموں تک رسائی دے دے اور ہم کو یاک کردے كيونكه توفيق توبه آسان سے آتى ہے۔ دليل كيا ہے؟ قرآن شريف كى يہ آيت ہے ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوا كه الله تعالى في سحاب ير توجه فرمائي تاكه وه توبه كرليل علامه آلوى قاب عليهم كي تفير فرماتے ہیں ای وفقهم للتوبة یعنی اللہ تعالی نے ان کو توثیق دی کہ وہ توبہ کریں ۔ معلوم ہوا کہ توفیق آسان سے آتی ہے تب زمین والے توبہ كركے ولى الله بنتے بيں۔ اگر توفيق اسے اختيار ميں ہوتى تو ساری دنیا ولی اللہ ہوجاتی۔ توفیق توبہ انعام اللی ہے۔ جس کو توفیق تو یہ نہ ہو سمجھ لو کہ وہ اللہ تعالیٰ کی عنایت سے محروم ہے۔ کیا کوئی باب اینے بیٹے کو گٹر میں گرا ہوا دیکھ سکتا ہے؟ لیکن اگر کوئی بیٹا گٹر میں گرا ہوا ہے اور باپ دیکھ بھی رہا ہے لیکن مبیں نکالیا تو یہ ولیل ے کہ یہ مخص باب کی نظر عنایت سے محروم ہے۔ جو لوگ توبہ میں در کرتے ہیں تو سمجھ لو اللہ تعالیٰ کی عنایت سے محروم ہیں۔

جس ير الله كي توجه ، رحمت اور مهرباني موتي ہے ايك سيند بھي وه توبہ میں در جہیں کرتا۔ وہ گناہ کی حالت میں رہتے ہوئے اطمینان ے نہیں رہتا ، جلدی سے توبہ کرتا ہے کہ اے اللہ مجھے معاف كردے ، آپ كى ناخوشى كى راہوں سے ميرے دل نے جو حرام خوشی امپورٹ کی میں ان حرام خوشیوں سے معافی طابتا ہوں کیونک ایہا تو نہیں ہوسکتا کہ انسان انبیاء کی طرح بالکل معصوم ہوجائے۔ مجھی نہ مجھی خطا ہوگی ، بشریت سے مغلوب ہو کر مجھی سالک سے بھی لغزش ہوجائے گی اور باطن میں حرام مزہ در آمد کرلے گا لیکن جس ير الله كاكرم ہوتا ہے وہ مناہ كو اوڑ هنا مجھونا نہيں بناسكتا، فورا بے چین ہوکر توبہ و استغفار کرے گاکہ اے خدا میرے نفس نے آپ کو ناخوش کر کے جو حرام خوشی در آمد کی ہے میں اس ملعون خوشی اور حرام خوش سے معافی جاہتا ہوں۔ آپ مجھ کومعاف کرد بیجئے کیونکہ آپ کی ناخوشی کی راہوں سے میری خوشیال نامبارک اور قابل لعنت بی ، منحوس اور غیر شریفاند بین که این پالنے والے محسن کو ناراض کر کے میں اپنا دل خوش کررہا ہوں ۔ جو بیٹا اینے باپ کو ناراض کرکے خوشیاں منارہا ہو تو اس میٹے کی یہ خوشیاں غیر شریفانہ اور کمینہ بین کی خوشیاں ہیں لہذا اے خدا میں ان تمام خوشیوں پر نادم ہوں جن سے آپ ناراض ہوئے ہوں کیونکہ کوئی بندہ آپ کی نافرمانی میں مبتلا ہواس سے بڑھ کر کوئی عذاب ہی نہیں

فان رئ 👐 🛹 🕬 👐 نان ا

ہے۔ دنیا میں سب سے بڑا عذاب آپ کی نافرمانی ہے۔ بندہ ہو کر اپنے مالک کا اور قادر مطلق مالک کا نافرمان ہو، اس پر جتنے جوتے پڑ جائیں کم بیں اور جتنے عذاب اور بے چینیاں دل پر نازل ہوجائیں تھوڑی ہیں ہے۔

### ہتوڑے دل پہ ہیں مغز دماغ میں کھونے بتاؤ عشق مجازی کے مزے کیا لوٹے

یہ شعر میں نے ایک رومانک والے کے لئے ای کی زبان میں کہا جو میرے پاس آیا اور کہا کہ ایبا لگتا ہے جیسے ہر وقت کوئی میرے دماغ میں کھوٹا محوک رہا ہے اور ول پر ہتھوڑے برسا رہا ہے ، بے چین اور بریشان ہوں ، نیند بھی نہیں آتی ، مجھے اپنا ہیر آئل روغن مقوی دماغ دے دیجے۔ میں نے ان کی فرمائش پر تیل ان کو دے دیا لیکن مجھے ان کے بارے میں علم تھا کہ یہ عشق مجازی میں متلا ہیں۔ اگلے ون آئے اور کہا کہ جناب میں نے سر میں آپ کا دیا ہوا تیل ڈالا لیکن میرا سر تو محندا نہیں ہوا تیل ہی گرم ہو گیا۔ تب میں نے ان ے کہا کہ اگر سریر انگیٹھی رکھی ہو اور کوئی مرتدا کی محدثری ہوتل آب کو بلا رہا ہو تو کیا شندک آئے گی؟ کہنے لگے تہیں۔ میں نے كما اگر آب كہيں تو آپ ك مرض كا علاج بتا دول ، كمنے لكے كه ضرور میری تو جان بی پر بن گئی ہے۔ میں نے کہا کہ آپ نے جو

ایک معثوق ساتھ رکھا ہوا ہے جب تک اس کو نہیں بھاؤگ آپ کا سر مشد انہیں ہو سکتا ، چاہے دنیا بجر کے شد ہے ہیر آکل لگالو۔ میری گذارش پر انہوں نے توب کی اور اس معثوق کو بھادیا اور پجر ہنے ہوئے آئے اور کہنے گئے کہ اب تو سر بغیر ہیر آکل کے شندا ہوگیا ، زندگی کا نقشہ ہی بدل گیا ، دوزخی زندگی جنتی زندگی ہے تبدیل ہوگئی۔

کتے بندے توبہ کرکے ایک سکند میں اللہ والے ہوگئے۔ اب ان
کو حقیر سمجھنا بھی جائز نہیں کہ یہ تو پہلے ایسے دیسے تھے۔ پہلے جیسے
بھی تھے اب تو اللہ والے ہیں۔ تلی کا تیل جب روغن گل ہوجائے تو
اب اس کو تلی کا تیل کہنا جائز نہیں ورنہ وہ عزت جک کا دعویٰ
کردے گا۔ ایسے بی جب کوئی گنہگار اللہ والا ہوجائے اب اس کو حقیر
مت سمجھو ورنہ اللہ انقام لے گا۔ اس پر میرا شعر ہے ۔

خوبروبوں سے ملا کرتے تھے میر اب ملا کرتے ہیں اٹل اللہ سے میں مت کرے تھیر کوئی میر کی رابط رکھتے ہیں اب اللہ سے رابط رکھتے ہیں اب اللہ سے

لیکن بیہ توفیق توبہ اللہ کے ہاتھ میں ہے اس کئے اس دعا کا معمول بنالیں کہ اے اللہ گناہوں کی مجاست سے ہماری روح کو پاک المان رئ المنافعة الم

كرد يجئ اور جميل بميشه توفيق توبه دييت رہئے۔

# اے زنو کس گشتہ جانِ ناکساں دست فضل تست در جاں ہا رساں

ارد شاہد فیر صابیا کی کس معنی لائق اور ناکس معنی نالائق۔
مولانا روی اللہ تعالی سے عرض کرتے ہیں کہ اے خدا آپ
کے کرم سے بہت می نالائق جانیں لائق بن گئیں، کتنے نالائق انسانوں کو آپ کے کرم نے کرم نے لائق بنادیا یعنی بدعمل لوگوں کو آپ
کے کرم نے ایک لحمہ میں نیک صفت اور فرشتہ خصلت ، متی اور فرمان بردار بنا دیا۔

اس مصرع سے ایک اشکال ہوتا تھا کہ نالائق بندوں کو آپ کس طرح لائق بناتے ہیں، اس کا کیا طریقہ ہوتا ہے تو دوسرے مصرع میں مولانا نے اس کا جواب دیا کہ

### وست فضل تست درجان با رسال

دنیا میں جتنی جانیں آپ نے پیدا کی ہیں ، روئے زمین پر جتنے لوگ چل چل پھر رہے ہیں سب کی جانوں تک آپ کے فضل کا ہاتھ پہنچا ہوا ہے، آپ کو سب پر دسترس حاصل ہے، یہ نہیں کہ جس پر آپ فضل فرمانا چاہیں تو آپ کو بچھ دیر گلے گی ، آپ کے فضل کا ہاتھ

تو پہلے ہی تمام روحوں کے اندر موجود ہے۔ ونیا گجر کی ارواح آپ کے احاطہ سکرم میں ہیں بس آپ ارادہ کرلیس اور ایک نگاہ کرم ڈال دیں،ای وقت اس کا کام بن جائے گا

#### بس اک نگاہ یہ مخبرا ہے فیصلہ ول کا

جس وقت آب اراده کرلیس ، ای وقت اور ای لحد وه الله والا بن جاتا ہے ، اس میں ایک لحد کا تخلف نہیں ہو سکتا ، ای وقت اس کے ول کی کایا بلٹ جاتی ہے اور وہ نافرمان ولی اللہ بن جاتا ہے جیسے سمچھلی جس کے منہ میں شکاری کا کانٹا ہو اور ڈور ڈھیلی ہونے ہے وہ بھاگی جار بی ہے اور مجھتی ہے کہ میں آزاد ہول کیکن شکاری جانا ہے کہ یہ میرے قبضہ میں ہے، جس وقت جاہوں گا دور تھینج لوں گا اور جس وقت وہ ڈور تھینچتا ہے تو مجھلی چکی آتی ہے۔ ایسے ہی کوئی انسان گناہ کی وادیوں میں روال ووال اور جیرال و سر گردال ہے مگر ان کے كرم نے ذرا سا ارادہ كيا اور اينے جذب كى برقياتى ابري اور كرم كى تجلیات کی کوئی کرن اس پر ڈال دی ای وقت وہ اللہ والا بن جائے گا ۔ دنیا بھر میں جنتی روحیں جسم کی سواری پر چل پھر رہی ہیں سب الله تعالیٰ کے احاطہ فضل و کرم میں ہیں ۔ جس وقت جس کو جاہیں اینا بنالیں۔

بغداد کے برے میر صاحب رحمة الله عليه دو بح رات كو الحے۔

الهام ہوا کہ بصرہ میں ایک ایدال کا انقال ہورہا ہے جلدی وہاں جاؤ۔ شیخ بینیچے اور ان کے سامنے روح نکل گئی، بڑے پیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ اینے وقت کے غوث تھے۔ علامہ شعرانی لکھتے ہیں کہ غوث یورے عالم میں ایک ہوتا ہے اور اس کو چومیں کھنٹے میں ایک بار ایا قرب عطا ہوتا ہے کہ اتنا قرب دنیا میں کسی اور کو نہیں ملتا۔ اس خاص وقت میں ان کو الہام ہوا کہ بھرہ سے آگے ایک مقام موصل ہے۔ وہاں گرجا گھر میں ایک عیمائی بیٹھا ہے اس سے جاکر کہو کہ ذواالنار توڑ دے اور کلمہ بڑھ لے ، اسے ابدال کی خالی کری بر جیٹانا ہے۔ بڑے پیر صاحب موصل مینجے۔ دیکھا کہ گرجا گھر میں ایک عیمائی جیمنا ہوا ہے۔ اس کو ڈانٹ کر کہا کہ اے مخص ذواالنار توڑ دے۔ اس کا كام تو يبلي بى الله ميال في بناديا تفاء للذا اس في فوراً عيمائول كا ند ہی نثان صلیب تعنی ذواالنار توڑ دیا۔ ایک سکنڈ میں اللہ نے ذواالنار كو ذواالنور بناديا \_ پھر فرمايا كه كلمه يره اس في فوراً كلمه يره لیا۔ پھر بڑے پیر صاحب نے اس سے کہا کہ اللہ تعالی نے حمہیں فلاں ابدال کی کری دے دی ہے۔ آہ جس نالائق اور محروم جان کو اے اللہ آپ پیار کی نظر سے د مکھ لیس اسی وقت وہ کروڑوں لا کُق جانوں کے لئے باعث رشک بن جاتی ہے \_

> جس طرف کو رخ کیا تو نے گلتاں ہوگیا تو نے رخ پھیرا جدھر سے وہ بیاباں ہوگیا

اگر آپ ایک نگاہ کرم دل پر ڈال دیں تو ہمارا دل ویران باغ بن جائے اور اگر آپ نارانسگی ہے نگاہ بٹا لیں تو باغ جیبا دل بیابان ہوجائے لہذا اگر دل کو خوش کرنا چاہتے ہو تو اللہ کی نگاہ کرم تلاش کرو ورنہ جو شخص دل کو تباہ ، معذب کرنا چاہتا ہے وہی ان کو ناراض کرتا ہے اور نفس کو خوش کرتا ہے لیکن سمجھ لو کہ اس کا انجام یہ ہے جو بیں نے اس شعر میں بیان کیا ہے ۔

کھکش حسن و عشق کی جال پہ بنی ہے میر کی چتے ہیں عرق بید مشک جنبو اب ہے پیر کی

حسن و عشق کی محکش اور بے چینی سے نید اُڑ جاتی ہے اور نیند اُڑنے سے سودا بڑھ جاتا ہے۔ پھر افتیون ولایتی پوٹلی بنا کر عرق بید مشک کے ساتھ پلایا جاتا ہے لیکن اس سے بھی کام نہیں بنآ تو سکون کے لئے پھر اللہ والوں کو تلاش کرتا ہے اور جو سچ پیر کو تلاش کرنا ہے اور جو سچ پیر کو تلاش کرنا ہونہ اللہ والوں کو تلاش نہ کرتا ۔ اللہ والوں کو تلاش من کرتا ہو اب اس کو عشق نہ کرتا ۔ اللہ والوں کو تلاش کرنا دلیل ہے کہ اب اس کو عشق جازی کے عذاب سے نجات مل جائے گی اور یہ اللہ والا ہوجائے گا۔ اس کو عشق اسی کو عش میں نے کہا ہے کہ بے کہ بے کہ بے کہ ہے کہ ہو جائے گا ور ہے اللہ ہو جائے گا ور ہی میں نے کہا ہے کہ ہے کے کہ ہے کہ ہے کہ ہے کہ کے کہ ہے کی کو اس کی کو کی کی کو کی کی کے کی کو کی کی کے کہ ہے کہ ہے کہ ہے کہ ہے کی کے کہ ہے کہ ہے کہ ہے

گل رخوں سے تھ آگر میر ایک بیر کی ٹانگ دبایا کرتے ہیں J. 2406/2) \*\*\* (J. 1) #\*\* (J. 1) #\*

اگر کوئی حسین سامنے ہو تو عاشق آدمی سو نہیں سکتا اور کوئی دنیادی معثوق دہاں نہ ہو تو اللہ کے نام سے بڑی اچھی نیند آتی ہے۔ ای کو میں نے کہا ہے میر صاحب کو مخاطب کر کے، میر میری شاعری کا محور ہے \_

> اے زنو کس گشتہ جان ناکسال دست فضل تست درجاں ہا رسال

اے اللہ آپ کے کرم سے نالائق جائیں لائق ہوجاتی ہیں ،
آپ کا دست کرم سارے عالم کی جانوں کے اندر پہنچا ہوا ہے ،
سارے عالم کی جانیں آپ کے کرم کی دست رس میں ہیں۔ اب
ہنلا یے ایسے شعر کے بعد کون پڑھا سکتا ہے۔ بس دل بجر آیا ، روح
پر وجد طاری ہے۔ اللہ تعالی جاری نالائق جانوں کو لائق بنادے اپنے
فضل ہے۔

لیکن یاد رکھو کہ اللہ کے فضل کا دروازہ اللہ والے ہیں جیسے

بڑے پیر صاحب کے اس واقعہ سے بھی ظاہر ہے کہ ان کو عیمائی راہب کے باس بھیجا گیا اور اللہ تعالیٰ نے ان کو ذریعہ بنایا اینے فضل کا۔ حضرت مجدد الف ٹانی نے لکھا ہے کہ جو کسی صاحب نبیت کی خدمت میں جائے اور اس کے سر پر گناہوں کے پہاڑ ہوں تو اس اللہ والے کی نسبت اور تعلق مع اللہ کا نور گناہ کے پہاڑوں کو اُڑا دے گا، سارے اند میرے حیث جائیں گے۔لیکن عام لوگ صحبت کو سمجھتے ہی نہیں کہ یہ کیا چیز ہے۔ نبی کی صحبت ہی سے صحابی ہے۔ اگر صحابہ لاکھ تبلیغ کے چلے لگا لیتے ، لاکھ مدرسوں میں بڑھتے لیکن اگر صحبت رسول نه یاتے تو صحافی نہیں ہو سکتے تھے۔ یہ صحبت عجیب چیز ہے کہ عبداللہ ابن أم مكتوم کے التحصیل نہیں تھیں لیكن ني نے و کھے لیا تو وہ سحانی ہو گئے۔خود سحانی کا دیکھنا ضروری نہیں ہے ، نی نے جس کو حالت ایمان میں دیکھ لیا تو وہ نامینا اُمتی بھی صحافی ہو گیا۔ یہ قیمت ہے نظر کی۔ امام ابو حنیفہ اور امام بخاری جیسی عظیم شخصیتیں جو نظر نبوت کو نہیں یا شکیں اس لئے صحالی نہیں ہیں اور ایک ادنیٰ ہے اونی صحافی کے برابر بھی نہیں ہیں۔اب بتلاؤ نظر کے لئے اور کیا دلیل حاہبے اور ایک اونٹ چرانے والا دیباتی جو ایک حرف تہیں جانا ایک نظر نبوت کی پاگیا، صحابی ہو گیا، اب اس کو کوئی نہیں پاسکتا نه امام بخاری نه امام ابو حنیفت ایک مخص نے اس کی بہت عمدہ مثال دى كه جيے وس بزار ملين ياور كا بلب كوئى ديكھ لے تو اس كى رگ

فعان ردى المعلى المراسية المعلى المراسية المعلى المراسية وال

رگ میں روشنی گھس جائے گی اور اس کے بعد ساری ونیا کے بلب جو اس ورجہ کے نہیں ہیں ان کو کتنا ہی و کھے ان سے وہ روشنی نہیں مل علی جو دس ہزار ملین پاؤر کے بلب میں تھی۔ سید الا نہیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا نور نبوت بے مثال تھا، نہ پہلے کوئی آپ جیسا پیدا ہوا نہ آئندہ ہوگا اس لئے جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھے لیا ان کے ذرقہ ذرقہ میں وہ نور داخل ہوگیا للبذا اب قیامت تک کی برابر نہیں بوسکا۔





هر دوری هشاهات و دری ۸ شبان المعظم بازیماه مطابق ۲۳ فردری افزار بروز اتوار بعد نماز مشا بهقام خافتاه الدادیه اشرفیه محشن اقبال ۲ کراپی

حد من ایں بود کردم من لئیم زال موئے حدرا نفی کناے کریم

ل شان فر صابیا کی مولانا روی دعا کررہ میں کہ میرے کمین پن کی حد اور انتہا جہاں تک تھی میں وہاں تک پن گا گیا بین کمین پن کی حد کردی کہ کسی کمین فعل سے باز نہیں آیا، ہر متم کے گناہوں پر جرات کی ، جیسے کہ آخ کل ہمارا حال ہے کہ وی سی آر ، ٹیلیویزن ، بد نظری ، بے پردگی ، فحاشی وغیرہ تمام خبیث اور کمین پن کے انتمال کی حد انتہا اور کمال کو ہم نے چھو لیا ہے۔

پس اے میرے کریم میں نے کمینہ پن کی جن صدوں کو پار
کرلیا ہے آپ ان حدول کی نفی کردیجے کینی منفی طور پر ان کمینے
اعمال سے بھے کو نکال لیجے ، جیسے ایک شخص کہیں جارہا ہے اس کے
لئے یہ اس کا عبت راستہ ہے اور منفی راستہ یہ ہے کہ اس کو ادھر
سے موڑ دیا جائے پس اے کریم گناہوں کے جن راستوں کا میں
اثبات کردہا ہوں اور ان خبیث راستوں پر گامزن ہوں آپ اپنی

توفیق اطاعت و فرمان برداری ہے اس کی نفی کردیجئے ۔ آب کی اطاعت و فرمان برداری کا بید منفی راسته جو معصیت اور نافرمانی کی نفی كرتا ہے گناہوں كے ان مثبت خبيث راستوں كو قطع كرنے والا ي جن پر میں چل رہا ہوں۔ آپ کی رضا و اطاعت و فرمال برداری کا یہ راستہ ترک معصیت کے لحاظ سے منفی ہے ۔ پس منفی کی دو فتمیں ہو گئیں ۔ ایک منفی ہے اطاعت کی یہ گناہ ہے اور ایک منفی ب معصیت کی بد ثواب ب جیسے ایک مخص نے نماز چھوڑ وی تو منفی تو یہاں بھی ہوئی کمین میہ منفی اطاعت کی ہوئی اس لئے عذاب اور گناہ ہے اور ایک محض نے گناہ چھوڑ دیا ، گناہ کی نفی ہوئی تو یہ منفی ثواب ہے۔ ایک جگہ منفی عذاب ہے اور ایک جگہ منفی ثواب ے۔ اس لئے مولانا ورخواست کردے میں کہ اے اللہ مجھے ونائت اور کمینہ بن کے مخالف اور منفی راستہ پر ڈال دیجئے ، گناہ کی تفی والے راستہ پر تعنی اطاعت و فرمال برداری کے راستہ پر ڈال دیجئے ، توفق رک معصیت دے دیجے۔

> از حدث تحستم خدایا پوست را از حوادث تو بشو این دوست را

مولانا رومی فرماتے ہیں کہ میں نے ظاہری و حسی نجاستوں سے بعنی حدث حسی اور حدث معنوی سے اپنے جسم کو پاک کرلیا۔

حدث حسی کے معنی ہی محسوسات انجاس مرتبہ لینی وہ تمام نجاسیں جو نظر آتی جی ، محسوس ہوتی جی ، حواس خسد سے جن کا ادراک بوجائے جیسے پیشاب یاخانہ وغیرہ اور حدث معنوی تعنی نحاست معنوب کیا ہے ؟ جیسے بوی سے صحبت کرلی ، بظاہر جسم پر تحاست لگی ہوئی نظر نہیں آتی لیکن اللہ کے علم کی وجہ سے بورا جسم نایاک ہو گیا اور عسل فرض ہو گیا اور چونکہ بوراجتم اور تمہارا بال بال ای لذت میں متغرق مو گیا تھا لہذا بال بال دھونا بڑے گا کہ آگر ایک بال کے برابر بھی خٹک رہ گیا تو تمہارا عسل نہیں ہوگا اور لذت میں دوب کر چونکہ تم ایک طرح سے حالت فیبت واستتار میں ہو گئے تھے جو مثاب ہے دوری کے لہذا حضوری میں آنے کے لئے سر سے پیر تک نہاکر آنا بڑے گا ورنہ ابھی تم اس قابل نہیں کہ نماز میں ہم ے مناجات و سر کوشی کر سکو یا ہمارا کلام پڑھ کر سنا سکو۔

مولانا رومی اللہ تعالیٰ کے حضور میں عرض کرتے ہیں کہ اے خدا حدث حسی اور حدث معنوی بینی تمام ظاہری نجاستوں سے میں فدا حدث حسی اور حدث معنوی بینین حوادث معصیت میں مبتلا ہوں لبندا اپنے جسم کو پاک کرلیا، لیکن حوادث معصیت میں مبتلا ہوں لبندا اپنے کرم سے ان حوادث سے بھی میری حفاظت فرمائے ۔اور حوادث سے مبال مراد تصادم یا ایکسیڈنٹ اور حادثات وغیرہ نہیں ہوادث سے مبال مراد تصادم یا ایکسیڈنٹ مصرع میں حدث سے مراد خاہری حدث سے اور پہلے مصرع میں حدث سے مراد خاہری حدث سے اور پہلے مصرع میں حدث سے مراد خاہری حدث مراد ہے بعنی نافرمانی ، عناہ

اور فسق و فجور کی نجاست جو ظاہری نجاست سے کہیں زیادہ اشد ہے کیونکہ ظاہری نجاست تو دو بالٹی پانی سے دھل جائے گ لیکن گناہوں کی باطنی نجاست پر اگر سمندر کا سمندر ڈال دو تو کوئی پاک نہیں ہوسکتا جب تک توبہ و استغفار نہ کرے۔ مثلاً ایک شخص گناہ کرکے پورا دریا اپنے اوپر انڈیل لے تو گناہ کی نجاست سے اس کا باطن پاک نہیں ہوگا لیکن ندامت قلب کے ساتھ دو آنسوہ انسان کو پاک کردیتے ہیں۔

اسی کئے فرماتے ہیں کہ پانی سے ظاہری حوادث و انجاس کو دھو لینا کمال نہیں کہ یہ تو ہمارے افتیار میں ہے لیکن گناہول کی نجاست سے ہم پاک نہیں ہو سکتے جب تک اللہ تعالی توفیق توبہ نہ عطا فرما کیں۔ لہذا اے اللہ توفیق توبہ عطا فرما کر گناہوں کی نجاست سے آپ اینے اس دوست یعنی بندہ کو پاک فرماد بجئے۔

لفظ دوست کا استعال بظاہر تو بہت برا دعوی معلوم ہوتا ہے الیکن اس موقع پر مولانا نے ولایت عامہ سے فائدہ اٹھایا ہے جو ہر گئنمگار سے گنمگار مومن کو بھی حاصل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے:

اَللَٰهُ وَلِيُّ الَّذِيْنَ امَنُوْا يُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُمْ اتِ إِلَى النُّـوْرِ (بقره آبة ٢٥٧)

اللہ ہر مومن کا ولی ہے لیکن میہ ولایت عامہ ہے ، ولایت خاصہ

تقویٰ ہے حاصل ہوتی ہے۔ جب ایمان تقویٰ ہے متصل اور مشرف ہوجاتا ہے اس وقت ولایت خاصہ حاصل ہوتی ہے اور وہ بندہ اللہ تعالیٰ کا ولی کامل ہوجاتا ہے۔ تو یہاں لفظ دوست مقابلہ میں دغمن کے ہے یعنی ہم کافر نہیں ہیں، ہم آپ پر ایمان لائے ہیں لیکن اپنی نالا تقی کی وجہ ہے نفس و شیطان سے مغلوب ہوجاتے ہیں۔ اس مغلوبیت کی وجہ سے بنم سے گناہ ہوجاتے ہیں، بغاوت کی وجہ سے نہیں اس لیے الذین امنوا کے ایک فرد ہم بھی ہیں جس وجہ سے نہیں۔ اس لیے الذین امنوا کے ایک فرد ہم بھی ہیں جس کو آپ نے ہمارے لئے تعبیر فرمایا۔ پس ولایت عامہ کے درجہ میں ہم آپ کی دوست ہیں۔ لہذا آپ ہمارے باطن سے گناہوں کی نہاست کو دھود بیجئ تاکہ کانوا بعقون میں شامل ہوکر ہم آپ کی ولایت خاصہ سے مشرف ہوجائیں۔

### جز تو پیش که بر آرد بنده دست هم دعا و هم اجابت از تو است

اے اللہ آپ کے سوا کس کے سامنے بندہ ہاتھ کھیلائے۔ دعا کی توفیق بھی آپ ہی نے دی ہے یعنی ہم دعا بھی آپ ہی کی توفیق سے مانگتے ہیں اور قبولیت بھی آپ ہی کی طرف سے ہوگی یعنی قبولیت بھی آپ ہی کی عطاہے ۔ 

### ہم ز اول تو دہی میل دعا تو دہی آخر دعاما را جزا

اولاً آپ بی جارے قلب میں دعا کا رجحان پیدا فرماتے ہیں یعنی توفیق دعا آپ بی عطا فرماتے ہیں اور پھر آپ بی اس دعا کو قبول بھی فرمالیتے ہیں۔

اول و آخر توئی مادر میاں ہے جیج کہ نیاید دربیاں

آپ اول بھی ہیں اور آپ آخر بھی ہیں اور ہم درمیان میں است حقیر ہیں، است حقیر ہیں کہ ہاری ذلت و حقارت بیان میں نہیں آسکتی بعنی اول و آخر سب آپ ہی کا کرم ہے اور درمیان میں ہم اس قدر حقیر و ذلیل ہیں کہ جس کو ہم بیان نہیں کر سکتے، نہ ہارا کوئی عمل آپ کے قابل ، نہ ہاری خطائیں قابل معافی لیکن چو ککہ اولا و آخرا ہم آپ کے کرم کے درمیان ہیں اس لئے ہاری ذلتیں اور حقار تیں آپ کے کرم کا آسرا لگائے ہیں ہے اختر کام بنتا ہے فضل سے اختر کام بنتا ہے فضل سے اختر فضل کا آسرا لگائے ہیں ہے۔

(J. 2 9 0 C) \*\*\* (J. 0 Ji

### اے خدائے بے نظیر ایثار کن گوش را چوں حلقہ دادی ایں سخن

اے خدا تو ہے مثل ہے ، مجھ پر اپنا فضل فرمادے۔ جب آپ نے ہمارے کانوں کو اپنے الطاف تخن اور مختلو کا شرف عطا فرمایا لیمن کام اللہ سننے کی ہم کو صلاحیت عطا فرمائی اور ہمارے کانوں کے حلقہ کو آپ نے مختلو سننے کی صلاحیت بخشی یعنی کانوں کے حلقہ میں آپ نے ایسے آلات بچھا دئے ہیں جس سے ہم ہر طرح کی آواز شیخے ایسے آلات بچھا دئے ہیں جس سے ہم ہر طرح کی آواز سنتے ہیں اور سمجھ لیتے ہیں کہ سے فلال کی آواز ہے اور یہ فلال کی البذا ہم پر اپنا وہ کرم خاص بھی فرماو بچئے جس سے ہمارا قلب سمعنا و اطعنا سے مشرف ہو جائے یعنی ساعت کے بعد اطاعت کی مجھی تو نیق ہو جائے ۔

## گوش ما گیرو در آن مجلس کشان کز رحیقت می کشنداین سرخوشان

اے خدا ہمارا کان کیر کر آپ ہمیں اپنی بارگاہ قرب میں لے جائے یعنی اپنی ایک اس تک پہنچا دیجئے جائے یعنی اپنے اولیاء کی مجالس تک پہنچا دیجئے جہاں آپ کے یہ مقبول و خوش نصیب بندے آپ کی شراب محبت و معرفت پی کر مست و سرشار ہیں اور آپ کے قرب خاص سے

فلون رول المستخدم ( المستخدم ا

مشرف بین البذا ہمیں بھی ان کی مجالس تک پہنچا دیجئے تاکہ اس شراب محبت و معرفت کا کچھ حصہ ہمیں بھی نصیب ہوجائے اور ہم کو بھی آپ کی بارگاہ قرب تک رسائی نصیب ہوجائے ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں

اللهم خذالي الخير بناصيتي

اے اللہ میری پیثانی کے بال پکڑ کر آپ مجھے خیر کی طرف لے جائے۔ چول بما بوے رسانیدی ازیں سر مبند آل مشک را اے ربّ دیں

اے اللہ! جب آپ نے ہماری جانوں کو اس شراب محبت و
معرفت کی کچھ خوشبو سونگھا دی ہے تو ہمارے گناہوں کی وجہ ہے
اے رب دیں! اس خوشبوئ قرب کو سربند نہ فرمائے ، اس شراب
محبت کی ہو تل پر مہر نہ لگائے بلکہ برابر پلاتے رہنے ، اپنی دولت
قرب کی ہم پر مسلسل نوازش فرماتے رہیے ، ہماری شامت عمل سے
قرب کی ہم پر مسلسل نوازش فرماتے رہیے ، ہماری شامت عمل سے
ماری جانوں کو ہم ہے واپس نہ لیجئے ، اپنی محبت و معرفت کی جو خوشبو
ہماری جانوں کو آپ نے سونگھا دی ہے اس سے ہمیں محروم نہ
فرمائے اور نفس و شیطان سے ہماری حفاظت فرمائے تاکہ دنیا کی فائی
لذتوں میں بتلاکر کے وہ آپ کے قرب سے ہمیں محروم نہ کرنے پاکیں۔

## از تو نوشند از ذکور و از اناث بے دریغے در عطایا مستغاث

اے فریاد رس ، اے وہ ذات جس سے فریاد کی جاتی ہے آپ

کے کرم سے کتنے مرد اور کتنی عور تیں بے دریغ آپ کی شراب
مجبت کے جام پر جام پی رہے ہیں اور آپ کی محبت سے مست ہیں ،
آپ کی عطا کسی خاص طبقہ کے لئے محدود نہیں جس پر چاہیں آپ
کرم فرمادیں ، کتنے مرد حسن بھری اور کتنی عور تیں رابعہ بھریہ ہوئی ہیں۔ پس
ہیں لیعنی بے شار مرد ولی اور بے شار عور تیں ولیہ ہوئی ہیں۔ پس
ایٹ کرم سے ہمیں بھی اپنی محبت کا کوئی جام عطا فرما دیجئے ہے۔

آے دعا ناکردہ از تو مستجاب دا دہ دل را ہر دے صد فتح باب

اے وہ ذات کہ ہماری گنتی ناکردہ دعاؤں کو آپ نے قبول فرمایا ہے کہ ہم نے مانگا بھی نہیں تھا پھر بھی آپ نے عطا فرمادیا مثلاً عالم ارداح میں ہم نے ایمان کہاں مانگا تھا ، ہم نے کب آپ سے فریاد کی بھی کہ ہمیں مسلمان گھر میں پیدا سے بھی کہ ہمیں مسلمان گھر میں پیدا سے بھی کہ ہمیں مسلمان گھر میں پیدا سے بھی اند کرنا ، گنگزا لولا پیدا نہ کرنا ، گنگزا لولا پیدا نہ کرنا ، گنگزا لولا پیدا نہ کرنا ، آپ نے بے مانگے سب کھی دے دیا ، ہماری نہ کی ہوئی نہ کرنا ، آپ نے کی ہوئی

51.21002 \*\* (51.015)

دعاؤں کو بھی قبول کرایا ، ہاری بہت کی حاجتیں آپ نے ایسی پوری کی ہیں جن کی ہم نے آپ سے درخواست بھی نہیں کی تھی اوراس دنیا ہیں ہر وقت نہ جانے کتنی نعتین ملتی رہتی ہیں جن کا ہمیں وہم و گمان بھی نہیں ہوتا ، اچانک ایسے عظیم الثان خزانے مل جاتے ہیں جن کا تصور بھی ہمیں نہیں ہوسکتا تھا ، ہمارے خواب و جاتے ہیں جن کا تصور بھی ہمیں نہیں ہوسکتا تھا ، ہمارے خواب و خیال اور ہمارے حوصلوں سے زیادہ اے اللہ آپ عطا فرماتے رہتے ہیں ہیں ۔

### دادہ ول را ہر دے صد فتح باب

اور آپ نے اپ مومن بندول کے داول کے لئے ہر سائس میں سینکروں دروازے رحمت کے کھولے ہوئے ہیں ، غیب کے سینکروں دروازوں سے آپ ہر وقت انعامات قرب عطا فرماتے رہے ہیں اور نیک اعمال کی توفیق دیتے رہتے ہیں مثلاً یہ جو مثنوی کا درس ہورہا ہے اور یہ بہت سے لوگ صرف اس لئے فرائس سے آئے ہیں میں سید اللہ کی عنایات اور اس کا فضل ہے ، اللہ قبول فرمائے ، یہ سب اللہ کی عنایات اور اس کا فضل ہے ، اللہ قبول فرمائے ، یہ سب اللہ یک عنایات اور اس کا فضل ہے ، اللہ قبول فرمائے ، یہ سب اللہ یک عنایات اور اس کا فضل ہے ، اللہ قبول فرمائے ، یہ سب اللہ یک عنایات اور اس کا فضل ہے ، اللہ قبول فرمائے ، یہ سب اللہ یک عنایات اور اس کا فضل ہے ، اللہ قبول فرمائے ، یہ سب اللہ یک عنایات اور اس کا فضل ہے ، اللہ قبول فرمائے ، یہ سب اللہ یک عنایات اور اس کا فضل ہے ، اللہ قبول فرمائے ، یہ سب اللہ یک نے کیا ہے۔

الله والوں اور ان کے غلاموں کے دلوں پر الله تعالیٰ اپنے قرب کی تجلیات خاصہ عطا فرماتے ہیں اور ہر وفت ان کے قلوب پر علوم و معارف کا فیضان ہوتا رہتا ہے جیسے ایک شخص نے کہا کہ الله تعالیٰ نے حسینوں کو دیکھنے کو کیوں حرام کردیا۔ میرے بزر گول کے تعالیٰ نے حسینوں کو دیکھنے کو کیوں حرام کردیا۔ میرے بزر گول کے

نَوْنِ رِدُلُ ﴾ ﴿ ﴿ وَاللَّهُ ﴾ ﴿ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

صدقہ میں اللہ تعالی نے میرے دل کو یہ جواب عطا فرمایا کہ اللہ تعالی نے بدنظری کو اس لئے حرام کیا تاکہ ان کے بندے حرای نہ پیدا ہوں اور ان کا نسب محفوظ رہے کیونکہ حفاظت نظر ہی ہے شرمگاہ محفوظ رہتی ہے یعضوا من ابصادھم کے فوراً بعد و یحفظوا فروجھم کا ربط بتاتا ہے کہ غض بھر حفاظت فرج کی ضامن ہے اور شرمگاہ کی حفاظت سے ہی انسان حلالی رہ سکتا ہے۔ اس کا قضیہ عکس کر لیجئے کہ اگر نظر کی حفاظت نہ کی گئی تو شرمگاہ محفوظ نہ رہے گی اور زیاعام ہوجائے گا تو بتایے گھر کون شخص حلالی رہ سکتا ہے۔



اے قدیے رازدان ذوالمنن در رہ تو عاجزیم و ممتحن

ار شان فرداہا کا مولانا بارگاہ حق میں عرض کرتے بیں کہ اے وہ ذات جو قدیم ہے لیمی آپ ہمیشہ سے بیں اور ہمیشہ رہیں گے۔قدیم حادث کے مقابلہ میں ہے۔ اور حادث کہتے ہیں جس پر مجھی عدم گذرا ہو۔

مولانا دعا کر رہے ہیں کہ اے اللہ آپ کی ذات قدیم ہے ،
آپ صاحب احمان اور ہارے رازدال ہیں ، یعنی ہمارے بجیدول 
ے باخبر ہیں ، ہماری کوئی بات آپ سے پوشیدہ نہیں۔ آپ کے 
راستہ میں ہم کو جیما باہمت اور شیر ہونا چاہئے تھا، ہم نہیں ہوسکے ،
کوئی خوبی ہمارے اندر نہیں ہے، ہم آپ کے راستہ میں عاجز اور 
مخابع ہیں ، یعنی ہم آپ کی راہ کے مرد نہیں بن سکے ، نفس و 
شیطان سے مغلوب ہوجاتے ہیں اور ہر وقت ہمارا امتحان ہورہا ہے 
اور اس امتحان میں ہم مجھی فیل بھی ہو رہے بھی پاس بھی ہوجاتے 
اور اس امتحان میں ہم مجھی فیل بھی ہو رہے بھی پاس بھی ہوجاتے

جیں نینی کبھی تو ذکر و تبجد و نوافل کا اہتمام کرتے ہیں اور کبھی اپنی نالا نعتی ہے سب جیوڑ جیاڑ کر گناہوں میں بتلا ہوجاتے ہیں۔ اے فدا جب ہم آپ کے راستہ میں ہر وقت مغلوب ہیں ، گزور ہیں ، فالت امتحان میں ہیں ، ہماری کوئی سانس ایسی نہیں جو امتحان میں نہ گذرری ہو تو اے خدا آپ تو قدیم الاحسان ہیں ، ہمیشہ سے احسان فرمانے والے ہیں ہماری مغلوبیت و عاجزی کو ہمت مردان خدا سے تبدیل فرماد ہجئے اور اس لومڑی کو شیر بناد ہجئے۔

## ہردل سرگشته را تدبیر بخش ویں کمال ہائے دو تورا تیر بخش

اے خدا وہ دل جو آپ کا راستہ بھولا ہوا ہے اور جیران و پریشان
ہے ، راستہ نہیں پارہا ہے ، گناہوں کے بُرے بُرے قاضوں بی فلطان و پیچان ہے آپ اس کو تدبیر لیعنی بدایت استقامت کی عطا فرماد ہے کہ یہ دل آپ کی طرف متنقیم رہے ، نوے ڈگری ہے بر وقت آپ کی طرف متوجہ رہے ، ذرّہ برابر بھی ادھر أدھر نہ ہو اور اگر ہوجائے تو پھر توبہ و استغفار ہے آپ کی طرف رخ صحیح کر لے ایک تو ہم عاجز ہیں دوسرے ہر وقت حالت امتحان میں ہیں ، بالغ ہونے سے کر موت تک ہر وقت مارا امتحان ہورہا ہے ، بالغ ہونے سے کر موت تک ہر وقت مارا امتحان ہورہا ہے ، بالغ ہونے سے کر موت تک ہر وقت ہارا امتحان ہورہا ہے ، بالغ ہونے سے کے کہ دیکھو نظر بچاتا ہے یا نہیں ، بھی کان

کا استخان ہورہا ہے کہ گانا تو نہیں من رہا ہے ، کبھی زبان کا استخان ہورہا ہورہا ہے کہ حرام تو نہیں کھا رہا ہے ، کبھی ہو نؤں کا استخان ہورہا ہے کہ حرام ہوسے تو نہیں لے رہا ہے ، غرض ہماری کوئی سائس ایس نہیں ہے جس میں ہم حالت استخان میں نہ ہوں ، کبھی شیطان کہہ رہا ہے کہ تم بڑے آدی ہو ، بہت بزرگ آدی ہو تمبارا کیا کہہ رہا ہے کہ تم بڑے آدی ہو ، بہت بزرگ آدی ہو تمبارا کیا کہنا، تم بہت باعزت اور وی آئی ٹی ہو۔ ایسے وقت میں اے اللہ آپ ہمیں توفیق دیجے کہ ہم شیطان سے کبدیں کہ جب تک موت نہ ہمیں توفیق دیجے کہ ہم شیطان سے کبدیں کہ جب تک موت نہ ہم اس وقت تک ماری کوئی قیمت نہیں ہے۔ قیمت تو اللہ ناراض نہ ہو اس وقت تک ماری کوئی قیمت نہیں ہے۔ قیمت تو اللہ نگائے گا، عوال کام کی قیمت تو اللہ نگائے گا۔ آگر ساری دنیا تعریف کرے تو اس غلام کی قیمت تو مالک نگائے گا۔ آگر ساری دنیا تعریف کرے تو اس سے ہمارا کچھ فاکدہ نہیں۔

آہ! یہی باتیں علاء ظاہر کی سمجھ میں نہیں آئیں اور ان کے دل میں نہیں از تیں کہ صاحب ہم کیوں نہ قیمت لگائیں ، ہم بخاری شریف پڑھاتے ہیں ، یہ کرتے ہیں اور وہ کرتے ہیں۔ یہ باتیں صرف اللہ والوں کی جو تیاں اٹھانے سے سمجھ میں آئی ہیں۔ ایک صاحب نے کیم الامت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو لکھا کہ میں ابھی تک اس مقام تک نہیں پنچا جو میں چاہتا ہوں اور میرے اندر وہ حالت پیدا نہیں ہوئی جو ہوئی چاہتے ۔ کیم الامت نے فرمایا جس وہ حالت پیدا نہیں ہوئی جو ہوئی چاہتے ۔ کیم الامت نے فرمایا جس دن آپ نے یہ سمجھ لیا کہ میں اس مقام تک بہنچ گیا وہ مقام نہایت

بی رونے کا مقام ہوگا اور وہ دن بہت بی غم کا دن ہوگا۔ بس یبی سمجھو کہ ہم پچھ بھی نہیں ہیں ہے

کچھ ہونا مرا ذلت و خواری کا سبب ہے یہ ہے مرا اعزاز کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں

پس اے خدا جب ہمیں آپ کا راستہ نہیں مل رہا ہے تو آپ ہمیں اپنی راو کی ہدایت عطا فرما دیجئے تاکہ جماری سر مشتگی و جرانی دور ہوجائے اور جمارے پاس کمان تو ہے گر تیر نہیں ہے ،کمان خالی پڑی ہے اس لئے آپ اپنی رحمت سے تیر بھی عطا فرمایئے لیمی مارے پاس اعال صالح کی صلاحیت تو ہے گر ہم اعمال نہیں کرتے،ست پڑے ہوئے ہیں ، دخمن ہم پر مسلط ہو گیا ہے اور نہیں کرتے،ست پڑے ہوئے اس کے ہم نفس و شیطان پر تیر چلا رہے ہیں انبذا ہماری کمان صلاحیت کو اپنی توفیق و بدایت کا تیر عطا فرماد بچئے تاکہ ہم نفس و شیطان کو کو اپنی توفیق و بدایت کا تیر عظا فرماد بچئے تاکہ ہم نفس و شیطان کو مفلوب کردیں۔

اے مبدل کردہ خاکے را بہ زر خاک دیگر را نمودہ بوالبشر

ارداد فرراباكد فاكيس ياتيكرى بيعن بعض مى-

مولانا روی اللہ تعالیٰ سے عرض کرتے ہیں کہ اسے اللہ بعض مٹی کو آپ اپی قدرت خلاقیت سے سونا بنادیتے ہیں اور کسی مٹی کو آپ انسان بنادیتے ہیں یعنی مٹی سے آپ نے فلہ پیدا کیا اور فلہ سے ماں باپ نے کھایا۔ روئی سے خون بنا اور وہی خون باپ کے اندر منی اور مال کے اندر حیض بن گیا اور اس مئی اور حیض کو مال کے پیٹ میں اللہ تعالیٰ انسان بنادیتے ہیں۔ مولانا فرماتے ہیں کہ اسے اللہ یہ آپ کی خلاقیت کا کمال ہے کہ جس مٹی کو چاہتے ہیں آپ سونا بنادیتے ہیں اور جس مٹی کو چاہتے ہیں آپ سونا بنادیتے ہیں اور جس مٹی کو چاہتے ہیں انسان بنا دیتے ہیں۔

#### کار تو تبدیل اعیان و عطا کار ما سہوست و نسیان و خطا

، شیخ المشائ بھی پی سکتا ہے۔ اسی طرح گدھا حرام ہے لیکن نمک کی کان بیں گر کر مر گیا اور ہر کہ درکان نمک رفت نمک شد نمک کی کان بیں جو چیز بھی جاتی ہے نمک بن جاتی ہے تو وہ گدھا بھی مرنے کے بعد نمک بن گیا ، اب اس کی ماہیت تبدیل ہوگئی اور نمک کے بیکٹوں بیں اس کی بیکنگ ہوگئی لہذا اب بڑے بڑے مفتیان کرام اور علماء کرام سے لے کر عوام تک اسے کھارہے ہیں لیکن اگر گدھا نہ مرتا اور سانس لیتا رہتا تو گدھے کا گدھا ہی رہتا ، کبھی نمک نہ بنتا۔

اس مثال سے مولانا روی ایک تصیحت فرماتے ہیں کہ اگر اللہ والا بننا چاہتے ہو تو خانقاہوں ہیں جاکر اللہ والوں کی صحبت ہیں اپنے نفس کو مثادً ، شیخ کی رائے میں اپنی رائے کو فنا کردو تب جاکر تم اللہ والے بنوگے لیکن اگر اپنا تشخص باتی رکھوگے اور شیخ کی رائے کے مقابلہ میں اپنی رائے باقی رکھو گے تو ایسا شخص گدھے کا گدھا بی مقابلہ میں اپنی رائے باقی رکھو گے تو ایسا شخص گدھے کا گدھا بی دے گا اور فر آمد و فر برفت کا مصداتی ہوگا کہ جب آیا تو گدھا تھا اور واپس گیا تو گدھا ابی اور محروم ہی گیا۔

سید راسته نفس کو منانے کا ہے ، اپنے جذبات و خواہشات کو فنا کردو ، باہ ہو یا جاہ ، غصہ ہو یا شہوت شنخ جو ہدایات دے اس میں اگر مگر مت لگاؤ ، اس کی رائے کو بلا دلیل سلیم کر کے عمل کرو ، پھر دیکھو کیسی تبدیل ماہیت ہوتی ہے ، فسق و فجور ولایت و تقویٰ سے تبدیل ہو جائے گا اور بزبان حال کبو کے کہ

تو نے مجھ کو کیا ہے کیا شوق فراوال کردیا پہلے جال پھر جان جال پھر جان جانال کردیا

مولانا رومی کے اس شعر کا مطلب سے ہے کہ اے اللہ آپ کا کام حقیقت کو تبدیل کرنا اور تبدیل کرکے اس پر این سبخشش و عطا فرمانا ہے لیعنی اشیاء کی ادفیٰ ماہیت اور ادفیٰ حقیقت کو تبدیل کرکے اینے کرم ہے اے دوسری اعلیٰ حقیقت و ماہیت عطا فرمانا ہے جیسے گذشته شعر میں مولانا نے فرمایا کہ اے اللہ آپ ایک خاک کی هقیت کمتر کو تبدیل کرے اے دوسری هیت خوب تر بصورت زر بنا دیتے ہیں اور ووسری خاک کی حقیقت کمتر کو بشر بنادیتے ہیں جو زر ے بھی برتر ہے تو اے اللہ آپ کا کام اشیاء کی حقیقت کو تبدیل كركے اسے دوسرى اعلی و بہتر حقیقت عطا فرمانا ہے اور ہمارا كام سبو و نسیان و خطا ہے تعنی جارا کام سبو کرنا ، مجلول جانا اور خطا کرنا ہے كيونك جارا ماؤة تخليق ماء مهين ب البذا ذليل چيز سے ذليل چيز عي پیرا ہوگی ، ببول سے کانٹے بی پیدا ہوں گے لیکن اگر ببول کے ورخت سے پھول پیدا ہونے لگیں تو یہ اللہ کا کرم ہے، بول کا کمال تہیں۔ اس طرح ماء مھین ہے تو اعمال سینہ کا صدور ہی متلزم تھا لیکن اگر اعمال صالحہ کا صدور ہو رہا ہے تو یہ محض حق تعالیٰ کا احسان ہے۔



#### ما اصابك من حسنة فمن الله و ما اصابك من سيئة فمن نفسك

جو پچھ تجھے بھلائی میں سے پنچتا ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے اور جو پچھ نجھے بھلائی میں سے پنچتا ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے۔ لیکن جھے بُرائی میں سے پنچتا ہے وہ تیرے نفس کی طرف سے ہے۔ لیکن جب آپ اپنا کرم فرمادیں تو نالا کُق لا کُق ہوجاتے ہیں۔ مولانا رومی کی قبر کو اللہ نور سے مجر دے کیا بندگی چیش کی ہے کہ اے اللہ آپ کا کام عطا ہے اور ہمارا کام خطا ہے۔ سجان اللہ!

سهو و نسیال را مبدل کن به علم من همه جهلم مراده صبر و حلم

اے اللہ آپ تبدیل اعیان پر قادر میں تو ہماری مجول اور نسیان کو آپ علم سے تبدیل فرماد بیجئے کہ سمی وفت ہم آپ کو نہ مجولیں اور ہر وفت آپ سے باخر رہیں ، آپ کے عالم موجائیں، غیر سے غافل ہوجائیں ہ

تو کر ہے خبر ساری خبروں سے مجھ کو اللی رہوں اک خبردار تیرا

اور ہم سرایا جہل ہیں، ہمد تن جامل ہیں ہمیں صبر و علم عطا فرما کیونکہ جامل صابر اور حلیم نہیں ہوتا، اپنے جہل کی وجہ سے اس کو صبر و حلم کی قیت نہیں معلوم ہوتی اس لئے عصد میں وہ علم کا دامن چھوڑ دیتا ہے اس لئے تقاضائے معصیت یا نزول مصیبت یا مواقع طاعت میں وہ صبر کا دامن جھوڑ کر قرب الی کی نعمت عظمیٰ ے محروم ہوجاتا ہے اور جس کو اللہ نے صبر کی طاقت وے دی اس کو استقامت مل جاتی ہے کیونکہ صبر کی تین قسمیں ہیں۔ پہلی قسم ب الصبر عن المعصية يعن كف النفس عن الهوى جب "ناه كا تقاضا ہوا تو نفس کو گناہ ہے روک لیا اور گناہ کی لذت ہے بیخے کی تکلیف کو برداشت کرلیا ای کا نام ہے معصیت پر صبر کرنا۔ اور دوسرى فتم ب الصبر في المصيبة مصيبت ك وقت الله كى مرضى یر راضی رہے اور شکوہ و اعتراض نہ کرے اور صبر کی تیسری قشم ہے الصبو على الطاعة نماز روزه ذكر و الماوت كم معمولات كى يابندى کرنا بھی صبر ہے ، یہ نہیں کہ جب دل جاہا تو تنجد بھی ہے ، اشراق و عاشت بھی ہے ذکر و علاوت بھی ہے اور جب ول نہ عابا تو تمام معمولات حجوز دئے۔

ای گئے مولانا دعا فرمارہ ہیں کہ اے خدا ہم سراپا نادان و جابل ہیں آپ ہم کو صبر و حلم کی نعتیں عطا فرمائیے۔ المان دول المحمد المحمد

### ورس مناچات رومی

واشعبان المعظم السايد مطابق ٢٦ فردري الم والم بروز منظل المعلم المعلم منافقاه الداديد الشرقي كلشن اقبال ٢ كراچي

اے کہ خاک شورہ را تو نال کنی وے کہ نان مردہ را تو جال کنی

المان دول المنافعة ال

ہیں، پھر کھیوں سے شہر میں لاکر ان کا آٹا بنا ہے جس سے گھروں میں روٹی بنی ہے ، اس طرح اے اللہ آپ مٹی کو روٹی بنادیتے ہیں اور روٹی ایک مردہ چیز ہے لیکن اس کے کھانے سے ہماری جان قائم رہتی ہے ، تو بقائے روح کا ذریعہ آپ نے مردہ کو رکھا ہے ، یعنی جان کی بقاء اور حفاظت غیر جان سے کی ہے ، عقلاً زندہ کو زندہ رکھنے کے لئے زندہ چیز ہونی چاہئے متھی لیکن یہ آپ کی کتی بڑی شان ہے کہ مردہ روٹی کھلا کر آپ زندہ کو زندہ رکھتے ہیں کہ اگر میں دن یہ غذائے مردہ نہ طے تو انسان مرجائے۔

اور اس مردہ روئی کو اے اللہ پھر آپ جاندار کردیے ہیں لیمی اللہ باپ اس روئی کو کھاتے ہیں تو یہی روئی خون بن جاتی ہے ، پھر خون سے منی کی شکل میں مستحیل ہوجاتی ہے اور پھر ای منی سے آپ انسان کو پیدا فرماتے ہیں۔ پس معلوم ہوا کہ یہی مردہ روئی مال باپ کے پیٹ میں چند استحالات اور تبدیلیوں کے بعد کہ پہلے خون ، پھر منی پھر منی پھر منی جر نطفہ و مضغہ وغیرہ بن کر زندہ انسان بن جاتی ہے۔ اے اللہ آپ کی عجیب قدرت ہے کہ مردہ سے زندہ کو زندہ رکھتے ہیں اور پھر مردہ کو زندہ رکھتے ہیں اور پھر مردہ کو بھی زندہ کردیتے ہیں فتبادك الله احسن المخالقین۔

اے کہ جان خیرہ را رہبر گئی وے کہ بے رہ راکہ پنیبر گئی

اے خدا وہ جان جو راہ سے ناواقف ہونے کے سب جرت زدہ ے اگر آپ کا فضل ہوجاتا ہے تو نہ یہ کہ اس کو آپ راستہ بتاتے ہیں بلکہ راہبر بنادیتے ہیں۔ بعض مراہوں کو آپ نے صرف ولی نہیں ولی گر بنادیا کہ ان کی صحبت سے دوسرے ولی بنے گلے۔ حضرت فضيل ابن عياض واكو تھے۔ اے الله آپ نے ان كو توفيق توبہ دی اور ان کو اتنا برا ولی اللہ بنایا کہ آج مارے سلسلہ کے شجرہ میں ان کا نام آتا ہے اور اے خداجو آپ کی راہ سے بے خبر تھے ان كو آب نے پیمبر بنا دیا جیسا كه الله تعالى نے قرآن ياك مين فرمايا و وجدك ضآلاً فھدئ اے نبی آپ وٹی البی اور احکام شرایت سے بے خبر تھے ایس اللہ تعالی نے آپ کو مقام نبوت سے نواز کر باخبر كردياله بعض لوكول في ضالاً كا ترجمه ممراه كياجو بالكل جائز نبين ، سخت گتاخی ہے کیونکہ نبی معصوم ہو تا ہے ، وہ اللہ کے یہال پہلے ای سے منتخب ہوتا ہے چنانچہ نبوت ملنے سے پہلے بھی کمی نی نے بھی بت یر سی نہیں کی ، شراب نہیں بی اور کوئی گناہ نہیں کیا ، ان كى حفاظت كى جاتى ب لبذا حكيم الامت مجدد الملت تفانوى رحمة الله علیہ نے کیا پیارا ترجمہ کیا کہ اللہ نے اے نبی آپ کو (شریعت سے) ب خریایا پی آپ کو باخر کردیا۔ ای گئے انبیاء علیم السلام کے حالات بچین می سے نہایت رقع ہوتے ہیں ، بچین می سے معجزے شروع ہوجاتے ہیں۔ ای طرح بعض اولیاء اللہ مجھی مادر زاد ولی



ہوتے ہیں ، بچین ہی سے ان کو تھیل کود سے مناسبت نہیں ہوتی اور دین کے کاموں سے ان کو بچین ہی سے تعلق ہوتا ہے لیکن اولیاء اللہ معصوم نہیں ہوتے اس کئے بعضے پہلے فاسق و فاجر تھے بعد میں توبہ کرکے ولی اللہ ہوگئے۔

## اے کہ خاک تیرہ را تو جاں دہی عقل و حس را روزی و ایماں دہی

اے اللہ ماں کے پیٹ کے اندھیرے میں مٹی کا پتلا بنا کر ساڑھے تین مہینہ کے بعد اس اندھیری مٹی کو آپ روح عطا فرماتے ہیں اور پھر اس کو عقل و حواس بھی دیتے ہیں اور ان کی پرورش کے لئے جسمانی رزق یعنی روٹی بھی دیتے ہیں اور جس مٹی پرورش کے لئے جسمانی رزق یعنی روٹی بھی دیتے ہیں اور جس مٹی فرماتے ہیں۔

شکر از نے میوہ از چوب آوری از منی مُردہ بتِ خوب آوری

اے اللہ آپ کی قدرت کا کمال ہے کہ گئے ہے جو صور تا لکڑی کے ڈنڈے کے مشابہ ہوتا ہے آپ شکر پیدا فرماتے ہیں اور در فتوں کی لکڑیوں ہے میوے اور مجل پیدا فرماتے ہیں اور مردہ اور

فَقَانَ رَوْلَ ﴾ ﴿ ﴿ وَ الْمِنْ اللَّهُ ﴾ ﴿ وَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

بے جان نطفہ منی سے کیسی پیاری اور خوبصورت شکلیں پیدا فرماتے ہیں۔ باپ کی منی اور مال کے حیض جیسی بدائیت اور کریہد المنظر فیے سے آپ انسان کو احسن تقویم میں پیدا فرماتے ہیں ۔

دہد نطفہ را صورتے چوں پری کہ کردہ ست پر آب صورت گری

اے اللہ نطفہ منی کو آپ کیسی خوبصورت شکل میں تبدیل فرمادیتے ہیں اور آپ کا کمال قدرت ہے کہ منی کے قطرۂ آب پر آپ نے صورت گری کی ہے، پانی پر نقش و نگار آپ کے علاوہ کون ہے جو بنا سکے۔

> گل زگِل صَفوت زدل پیدا کنی پیه را تخشی ضیاء و روشنی

ال شاہ فرد اندوا کے پید کے معنی ہیں چربی، مجم مولانا روی قدرت الہید کے تصرفات عجیبہ بیان فرمارے ہیں کہ اے اللہ آپ مجمولوں کو مٹی سے پیدا فرماتے ہیں جبکہ مٹی میں کوئی خوشبو فراتے ہیں جبکہ مٹی میں کوئی خوشبو فرار مجول پیدا ہوتے ہیں اور مٹی میں کوئی رنگ فہیں اور مجول رنگ برنگے ہوتے ہیں اور انسانی جسم سر سے پیر تک گوشت اور چربی سے مرکب ہے جس کی وجہ سے جسم کے اندر اندھرا ہے اور ای میں قلب ہے اور قلب

کے اندر بھی اندھرا ہے لیکن اس گوشت اور چربی کے اندھروں میں قلب کے اندر آپ نور ایمان اور نور تقویٰ اور نور عقل اور نور مقل اور نور ہمان اور نور تقویٰ اور نور عقل اور نور ہمانہ ہمایت و معرفت اور اپنے قرب کی مجلی عطا فرماتے ہیں۔ اس طرح جم کے ظاہر میں آسمیس ہیں جن کو اگر چیر کر دیمھیں تو روشنی کا پیتا نہ ملے گا لیکن گوشت پوست سے بنی ہوئی آسمھوں کے تاریک اور سیاہ علی میں آپ نے نور کا خزانہ رکھ دیا۔ سیای میں نور کا خزانہ اجتماع ضدین ہے جو محلوق کے لئے محال ہے لیکن آپ کی قدرت قاہرہ نے محال کو ممکن بنادیا فتبار لا الله احسن المخالفین.

## می کنی جز و زمیں را آسال می فزائی در زمیں از اخترال

مولانا روی اللہ تعالی کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ اے خدا زمین کے جز کو آپ آسان بنادیتے ہیں یعنی جو اللہ والے ہیں وہ زمین پر رہتے ہوئے بھی آسان ہیں بلکہ آسان مجھ ان پر رشک کرتا ہے کہ اس اللہ والے کے جسم کی خاک مجھ سے اعلیٰ و اشر ف ہے بلکہ زمین کا وہ محرا بھی مجھ سے افضل ہے جہاں کوئی اللہ والا رہتا ہے اور کبکتاں بھی ان آسووں پر رشک کرتی ہے جو اللہ کی یاد میں نگلتے کی ان محروب کا شعر ہے ہے۔

قان رئ ٭ 💸 💎 💮 🛶 🔥 ن دوی کا

ستاروں کو بیرس ہے کہ وہ ہوتے ہرے آنسو تمنا کہکشاں کو ہے کہ میری آسیں ہوتی ایک بزرگ فرماتے ہیں ہے

آسال رشک برآرد به زمین ایک برو یک نفس یا دو نفس ببر غدا بشیند

آسان اس زمین پر رشک کرتا ہے جہاں دو ایک بندے آپس میں اللہ کے لئے بیٹ جائیں ، جس زمین پر کوئی بندہ اللہ کو یاد کرتا ہے اس زمین کے لئے وہ گویا آسان ہوتا ہے۔ ای کو مولانا شاہ محمد احمد صاحب رحمة اللہ علیه فرماتے ہیں

مبارک مجھ کو اسرار کرم کا رازداں رہنا مبارک ہو زمیں پر تیرا بن کر آساں رہنا

ای پر احقر کے چند اشعار ہیں ۔

ہاری خاک اس لمحہ میں ہے رشک فلک اختر وہی لمحہ جو میرا ذاکر مولائے عالم ہے آب وگل میں اگر درد دل ہے عالم خاک ہے آساں میں کیا گہوں قرب سجدہ کا عالم میہ زمیں جیسے ہے آساں میں



#### نہ پوچھو لذت فریادِ سجدہ زمیں میری ہو جسے آساں میں

زمین کا وہ ٹکڑا آسان بلکہ آسان سے افضل کیوں نہ ہوگا اور انسان کی وہ خاک ملائکہ سے اعلیٰ و اشرف کیوں نہ ہوگی جس خاک پر اللہ تعالی فخر فرمائیں۔ مرقاۃ جلد ۵ صفحہ ۴۹ پر ملا علی قاری رحمۃ اللہ عليه حديث ذكوهم الله فيمن عنده كى تشر ت عين فرمات بين اى عندالملائكة المقربين و عند ارواح الانبياء و المرسلين لينى ملائك مقربين و ارواح انبياء و المرسلين كے سامنے الله تعالى بطور افتخار کے ان بندوں کی ثناء و تعریف کے ساتھ ان کا تذکرہ فرماتے ہیں جو زمین پر اللہ کو یاد کررہے ہیں ۔ ای کو مولانا روی اس شعر میں فرماتے ہیں کہ اے اللہ زمین کے بعض مکرے کو آپ آسان كردية بين اور بعض آسان كو زمين كردية بين جيس آسان س ستارے ٹوٹ ٹوٹ کر زمین کا جزین جاتے ہیں اس طرح اولیاء اللہ زمین پر مثل ستاروں کے اینے انوار سے زمین کی قیمت کو بڑھا دیتے

> اے دہندہ قوت و تمکین و ثبات خلق را زیں بے ثباتی دہ نجات

ار شاھ فرھاچا کہ مولانا روی اللہ تعالی سے عرض

كرتے ميں كه اے الله آپ رزق مجى ديتے ميں اور حمكين و ثبات بھی ویتے ہیں ۔ استقامت رزق روحانی ہے۔ ممکین کے معنی ہیں استقامت اور ثبات سے مراد ثبات قدم ہے لینی دین پر ثابت قدم ربنا۔ مراد یہ ہے کہ اے اللہ آپ ہمیں روزی لعنی رزق جسمانی بھی دینے والے ہیں اور استقامت وین و روحانی دینے والے ، است راستہ یر ثابت قدم رکھنے والے بھی ہیں لبذا اپنی اس مخلوق کو بے ثباتی و بے استقامتی سے نجات عطا فرمائے۔ بے ثباتی سے مراد تلوین ہے اور تلوین کے معنی ہیں کہ رنگ بدلنا بعنی جو استقامت ے محروم ہے ، کسی وقت اللہ کو راضی کرتا ہے اور کسی وقت اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں مبتلا ہوجاتا ہے، مجھی نفس پر غالب آجاتا ہے ، مجھی نفس سے مغلوب ہو کرنفس کا غلام بن جاتا ہے، یعنی مجھی شیطان مجھی ولی، گھڑی میں اولیاء گھڑی میں مجبوت ، یہ تکوین میں مبتلا ے ۔ ای لئے مولانا رومی دعا فرماتے ہیں کہ اے بندول کو رزق دینے والے اور رزق کو صحیح استعال کرنے کی توفیق دے کر اینے خاص بندوں کو مقام حمکین و استقامت عطا فرمانے والے ہمیں بھی تمکین و استقامت عطا فرما، اینی راه بر ثابت قدمی عطا فرما کیونکه اگر رزق کھا کر اس سے پیدا شدہ طاقت کو اے اللہ آپ کی نافرمانی میں استعال کیا تو یہ صاحب قوت اور حامل رزق تو ہے لیکن صاحب ممكين اور صاحب استقامت نہيں ہے بلكہ نمك حرام ہے كہ جس

مالک کا رزق کھاتا ہے ای کے خلاف چاتا ہے۔ اس اے رب ہم آپ کے مخلوق ہیں ، آپ کے مملوک ہیں، آپ کے مرزوق ہیں این اس مخلوق کو بے ثباتی سے ، استقامت سے محرومی سے یعنی دین کے خلاف کام کرنے سے نجات عطا فرما یعنی ہم لوگ جو نفس کے غلام بے ہوئے ہیں اور حرام لذتوں کی عادت ڈالے ہوئے ہیں الماری اس خصلت خزریت اور خصلت سکیت کو خصلت شرافت انمانیت اور خصلت شرافت عبدیت سے تبدیل فرماد یکے کہ اداری بر سالس آپ کی مرضی پر فدا ہو اور ایک سائس بھی آپ کی نارانسگی میں نہ گذرے اور بندے کی جس سائس سے اللہ خوش ہو وہ سائس اتنی قیمتی ہے کہ زمین و آسان اس کی قیت ادا نبیں کر سکتے اور جس سانس سے اللہ ناراض ہو اس سانس کے خسارہ اور ذات کو کتے سور بھی نہیں سمجھ کتے کو تکہ کتے اور سور مکاف نہیں ہیں ، ان کو اللہ نے عقل ہی نہیں دی لیکن ہمیں تو اللہ نے عقل عطا فرمائی ہے ، جو عقل والا ہو کر اینے مالک اور محسن کو ناراض کرے وہ جانوروں ہے زیادہ برترہے۔ لبذا جس محض کو استقامت نصیب نہیں ، دین پر قائم رہنے کی طاقت اور ثبات قدمی حاصل نہیں اس کا کچھ اختبار نہیں کہ جانے کس وقت وہ کیا کر بیٹھے۔

کراچی کا واقعہ ہے۔ ایک عالم نے بتایا کہ ایک مخص جو وین کے کاموں میں بوی سر گرمی سے صفہ لینے والا ، لوگوں کو دین کی وعوت

ویے والا تھا یہاں تک کہ تاجر اس کے پاس امانتیں رکھواتے تھے اس کا ظاہر بالکل سنت و شریعت کا پابند کیکن اپنی سالی ہے بردہ نہیں كرتا تھا يہاں تك كه بے يردى كى نحوست سے عشق مازى كا زہر آہتہ آہتہ ول بیں محتارا اور ایک دن نے قابو ہو کر رات کے بارہ سے داڑھی منڈائی اور ہوی بچول کو چھوڑ کر اور سب کی امانتیں لے كر سالى كے ساتھ بھاك كيا۔ اس لئے شريعت نے يرده كا اور نظر کی حفاظت کا جو تھم دیا ہے یہ سختی نہیں سے بلکہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ نظر کی حفاظت فرض کردی کیونکہ جب نظر محفوظ ہوگی تو شرمگاہ بھی محفوظ ہوگی اور شرمگاہ محفوظ ہوگی تو زنا سے حفاظت ہو کی اور اولاد حلالی پیدا ہو گی۔ کیا یہ اللہ تعالی کا احسان عظیم نہیں ہے کہ بندے طالی ہول اور ان کا نسب محفوظ ہو۔ جان اللہ کیا یاکی اور طبارت و شرافت کا قانون ہے۔ یہ اللہ کا قانون ہے ، انگریزوں کا اندھا قانون نہیں ہے کہ اگر مرو و عورت راضی ہول تو باہمی رضامندی ہے وہ حرام کاری کر کتے ہی تعنی حرای اولاد پیدا كر كيت بين- شريعت اسلاى كبتى سے كد باہمى رضامندى كوئى چيز نبیں ، مالک کی رضامندی اصل چیز ہے۔ باہمی رضامندی سے مالک کی نافرمانی جائز نہیں ہو سکتی لبذا فسق پر راضی ہونا فسق ہے اور کفر یر راضی ہونا کفر ہے۔ اگر دو غلام مالک کی نافرمائی یہ صلح کرلیں تو بنائی ہوتی ہے یا نہیں ؟ جیسے دو نو کر ایک سیٹھ کی دوکان پر بادام چرا

کر کھایا کرتے تھے ، یہاں تک کہ خوب موٹے ہوگئے۔ جب مالک کو پتہ چلا تو دہ پٹائی ہوئی کہ اگلا پچھلا سارا بادام نکل گیا۔ ای لئے اللہ کی نافرمانی پر لاکھ کوئی رضامند ہوجائے لیکن جب پٹائی ہوگی تو پتہ چلے گا۔

ای لئے مولانا روی اس شعر میں اللہ تعالی سے مانگ رہے ہیں اے اللہ ہم آپ کا دیا ہوا رزق کھاتے ہیں ،آپ ہمیں روزی دے والے ہیں تو آپ کی روزی کو سیح استعال کرنے کی توفیق عطا فرما کر ہمیں دین پر حمکین و استفامت کی نعمت عطا فرماد یجئے اور ہمیں لوين و عدم استقامت سے مجات عطا فرماي اس لئے يا اللہ اين رحمت سے جلال الدین رومی رحمة الله علیه کے علوم کی برکت سے جو شرح اس وقت بیان ہوئی اپنی رحت سے اسے قبول فرمالیجئے۔ اے خدا ہاری ہر سائس کو اپنی رضا پر فدا ہونے کی توفیق عطا فرما اور اوليائے صديقين كا ايمان و يقين نصيب فرما اور جارا ايمان و يقين اولیاء صدیقین کی آخری سرحد تک پہنچا دے، ایبا یقین ،ایبا ایمان عطا فرما کہ ماری ہر سائس آپ یر فدا ہو اور آپ کو خوش کر کے ہاری زندگی کی ہر سانس رشک سلطنت ہفت اللیم ہوجائے۔ اے خدا ایک سائس بھی ہم آپ کو ناراض کرنا اینے لئے دونوں جہان کی مصیبت سے بڑھ کر سمجھیں ، اے خدا ایک سائس بھی ہاری آپ کی ناراضگی میں نہ گذرنے یائے۔ ہمیں ہر وقت اپنی رضا پر

استقامت نصيب فرمايئ اور ايل خصوصى حفاظت نصيب فرمائي اگر ہم گناہ کی طرف جارہے ہوں تو جس طرح چھوٹے بیجے مٹی كھانے كے لئے يا پيشاب يافانه ميں ہاتھ ڈالنے كے لئے طبتے ہيں تو ماں ماتھ کیو کر تھنے لیتی ہے ،آپ کی رحت سے فریاد ہے کہ اگر ہم اپنی نالا تفتی ہے، اپنی خبائت طبع سے گناہ کی طرف جانے لگیس تو ہم آپ کی رحمت سے فریاد کرتے ہیں کہ مال کی رحمت تو آپ کی دی ہوئی مخلوق رحت ہے اور آپ ارحم الراحمین ہیں اس رحمت عامد کے صدقہ میں اور اس رحت خاصہ کے صدقہ میں مارے باتھوں کو ہر برائی سے آپ تھینے رہنے ، بیاتے رہنے، حفاظت نصیب فرماتے رہے کہ ہم ایک سائس بھی آپ کو ناراض نہ کریں۔ جس دن آپ ہم کو یہ مقام عطا فرمادیں کے بس اس دن ہم ہفت ا قلیم کی سلطنت بلکه عمس و قمر اور زمین و آسان سے زیادہ بلکہ دونوں جہان سے زیادہ ہم آپ کی رحمت یائیں گے۔ اے خدا آپ ہاری زندگی کو اینے اولیاء کی حیات سے مشرف اور مبدل فرماد یجئے اور نفس و شیطان کی غلامی سے نفرت اور کراہت اور این خصوصی حفاظت مقدر فرمايي ، جم سب كو، جارى اولاد كو اور جارے رشتہ داروں کو تمام نافرمانیوں سے محفوظ فرما اور آج تک اے خدا آپ کی ناخوشی کی راہوں سے جارے نفس نے جتنی حرام خوشیاں در آمد کی بیں آپ ان خوشیوں کو معاف کرد یجئے کیونکہ آپ کو ناخوش کر کے



بندول کو اپنا بی خوش کرنا به حرام خوشی انبانیت و شرافت و عبدیت کے ظاف ہے۔ و صلی الله تعالیٰ علیٰ خیر خلقه محمد و علیٰ آله و صحبه اجمعین برحمتك یا ارحم الراحمین.



فلون درى المستخدمة المستخدم المستخدمة المستخدمة المستخدمة المستخدمة المستخدمة المستخدمة المستخدم المستح

هن هنگاچهان و ههای هی در دری رود می اور دری در برد استفام را محلایات ۱۳ فردری راوی در برد استفام نمازد موادید اثر زیه محشن اتبال ۲ کراپی

اندرال کارے کہ ثابت بودنی ست قائمی دہ نفس راکہ منتنی ست

ال دیگاہ فرد اللہ اللہ اللہ اللہ مولانا روی دعا کرتے ہیں کہ جس کام کے اندر استقامت مطلوب ہے اے فدا اس میں ہارے نفس کو استقامت دیجئے کیونکہ اپنی خصلت کے اعتبار سے اس میں ازاغت، کجی اور میڑھا پن ہے اور یہ کجی اور ازاغت کو پہند کرتا ہے۔ اللہ تعالی فرماتے ہیں:

#### إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارُهُ بِالسُّوْءِ

یعنی نفس اپنی فطرت کے اعتبار سے کئیر الامر بالسوء ہے شدید الممیلان الی الخطاء ہے ، ہر وقت بُرائی کو کبتا رہتا ہے ، اگر موقع پاجائے تو ایک بُرائی کو اور ایک گناہ کو نہ چھوڑے خواہ چھوٹا گناہ ہو یا بڑا گناہ ، پراٹا گناہ ہو یا نیا گناہ اب اگر کوئی کہے کہ جب قرآن پاک بازل ہورہا تھا اس زمانہ میں فلم ، سینما ، ٹی وی، وی سی آر اور وُش بازل ہورہا تھا اس زمانہ میں فلم ، سینما ، ٹی وی، وی سی آر اور وُش

کبال تھے، مولوی زبردسی ان چیزوں کو منع کرتے ہیں تو جواب یہ بہ السوء میں الف لام جنس کا ہے اور جنس وہ گئی ہے جو انواع مختلف الحقائق پر مشمل ہو جس کا مطلب یہ بوا کہ سوء یعنی برائی اور گناہ کی جتنی فتمیں زمانۂ نزول قرآن ہے لے کر قیامت تک پیدا ہوں گی وہ سب اس السوء میں داخل ہیں۔ لہذا سوء کی تمام انواع ماضیہ حالیہ و مستقبلہ اس میں شامل ہو گئیں یعنی گناہوں کے جتنے انواع و اقسام سے اور ہیں اور آئندہ ایجاد ہوں گے سب اس میں قام اللہ کا ہے کہ ماضی حال و میں آگئے۔ یہی دلیل ہے کہ یہ کام اللہ کا ہے کہ ماضی حال و استقبال تک کے تمام گناہوں کا اس میں احاطہ ہو گیا۔

اس لئے مولانا رومی دعا کررہے ہیں کہ اے اللہ جس کام میں آپ کو استقامت نصیب فرمائے کو استقامت نصیب فرمائے کیونکہ نفس اپنی فطرت کے اعتبار سے کثیر الاحر بالسوء کے لہذا الا ما رحم ربی کا سایہ ' رحمت ہمارے اوپر ڈال دیجئے جو استقامت کا ضامن ہے۔

اندرال کارے کہ دارد آل ثبات قائمی دہ نفس را بخشش حیات

جو کام این اندر ثبات قدمی اور استقامت کو مقتضی بین معنی جن کم اور استقامت کو پند فرماتے بیں ان میں ہم کو جن کاموں میں آپ استقامت کو پند فرماتے ہیں ان میں ہم کو

استقامت عطا فرماد بجئ اور جمیں حیات ایمانی بخش و بیخ ، استقامت فی الدین کی برکت ہے جم سب کو حقیقی حیات نصیب فرماد بیخ یعنی اے اللہ جمیں اپنے دوستوں کی حیات نصیب فرماد بیخ ، دین پر ثبات قدی و استقامت عطا فرماد بیخ کیونکہ اگر نفس میں استقامت نہیں ، اور دین پر وہ قائم نہیں رہتا مثلاً حرام لذت کو چرالیتا ہے تو حیات سے محروم ہوجاتا ہے، اس کی زندگی مثل جانور کے ہوجاتی ہے۔

# صبر مال بخش و کفه میزال گرال واربال مال ازدم صورت گرال

اے اللہ آپ ہم کو صبر عطا فرمائے لین گناہوں کے تقاضوں کے وقت گناہوں کی لذت ہے بہتے کی تکلیف پر صبر عطا فرمائے کہ چاہے گناہ کا کتنا ہی تقاضا ہو لیکن ہمیں الی توفیق دے دہیئے کہ چاہے جان نکل جائے لیکن گناہ کر کے ہم آپ کو ناراض نہ کریں اور قیامت کے دن ہماری ترازہ کے پلہ کو بھاری کردیجئے یعنی نیکیاں قیامت کے دن ہماری ترازہ کے پلہ کو بھاری ہوجائے۔ و اُمّا مَنْ نَقُلُتْ مُوَاذِیْنَهُ ہو اور چونکہ صبر پر اجر بہت زیادہ ہو و اُمّا مَنْ نَقُلُتْ مُوَاذِیْنَهُ ہو اور چونکہ صبر پر اجر بہت زیادہ ہم اس لئے مولانا نے اس کا تعلق کفہ میزان سے جوڑ دیا کہ صبر کی توفیق عطا فرماگر اور اس کو قبول فرماگر میزان اعمال میں نیکیوں کے پلہ کو بھاری گردیجئے ۔ اب اگر کوئی کے کہ یہاں نیکیوں نیکیوں کے پلہ کو بھاری گردیجئے ۔ اب اگر کوئی کے کہ یہاں نیکیوں

کا لفظ کیوں بڑھایا جارہا ہے کیونکہ کفہ میزان کے معنی تو ترازو کے لید کے بیں بینی ترازو کے لید کے بین بینی ترازو کے لید کو بھاری کردیجئے۔ یہاں نیکیوں کا کیا شہوت ہے تو جواب ہے کہ مولانا کا اسلوب بیان قرآن پاک کی اتباع میں ہے۔ اللہ تعالی نے فرمایا وَ آمًا مَنْ ثَقُلَتْ مَوْ اَذِیْنَهُ جس سے مراد نیکیوں کا بیلہ بھاری ہونا ہے۔

تو مولانا رومی عرض کرتے ہیں کہ جمیں صبر عطا فرماکر جاری نیکوں کے پلہ کو بھاری کرد بیجئے اور اس مکروہ صورت، دشمن شیطان کے خبیث وسوسول سے جمیں خلاصی عطا فرمایئے جو جارے دل میں گناہوں کے خبیث وشافوں کی بچونک مارتا ہے اور گناہوں کے خیالات ڈال کر سانپ کی طرح دل کو ڈستا رہتا ہے لہذا اے اللہ اس خبیث ڈال کر سانپ کی طرح دل کو ڈستا رہتا ہے لہذا اے اللہ اس خبیث کے وسوسول اور اس کے مکر و فریب سے جم کو بچاہئے۔

و زحسودے باز ما خر اے کریم تا نہ باهیم از حسد دیو رجیم

اے کریم اس حاسد اور دسمن شیطان سے ہم کو دوبارہ خرید کیجئے لیعنی آپ تو ہمیں بار بار خریدتے رہتے ہیں اور اس کی غلامی سے چھڑاتے رہتے ہیں اور اس کی غلامی سے چھڑاتے رہتے ہیں لیکن ہم اپنی نالا تفقی اور کمینہ پن سے پھر اس کی گود میں چلے جاتے ہیں اور بار بار گناہ کرتے ہیں۔ پس عدل کا تو تقاضا یہ تھا کہ ہم کو نفس و شیطان کے حوالہ کردیا جاتا کہ جب تم

نفان رول ۱۹۷۶ (۱۹۱۶) ۱۹۹۰ (۱۹۱۶) ۱۹۹۰ (۱۹۱۶)

شیطان کی بات مانتے ہو تو شیطان ہی کی گود میں رہو لیکن چونکہ آپ كريم بين ، حارى ناالميت اور استحقاق سزا كے باوجود آپ محروم نہیں فرماتے اس لئے آپ اینے کرم سے ہم کو اس خبیث سے پھر خرید لیجے بعنی ہمیں شیطان سے چھڑا لیجئے تاکہ ایبانہ ہو اس شیطان کے حسد سے ہم بھی مردود ہوجائیں لیعنی بوجہ گناہوں کے آپ کی بارگاہ قرب سے نکال دیئے جائیں۔ بہت سے ایسے لوگ جنہوں نے گناه تبیس چهورا ان کا انجام بهت برا موالینی ان کی توفق توبه بی سلب كرلى كني اور بهت برا خاتمه جواله للذا كناه سے دل كو مانوس مت کرو، اس حالت پر بہت روتے رہو۔ اپنی اس حالت کو خطر ناک معجمو جسے بلڈ کینسر کا مریض این صحت کے لئے اللہ سے بلبلا کے روتا ہے ایسے بی اپنی روحانی صحت اور گناہوں کے کینسر سے تحات کے لئے اللہ تعالی سے روتے رہو اور بزرگان دین سے وعامی کراؤ۔

> رنگ لئیں گی کمب شیری آبین پچر مدسیت کی جانب کو جائین جب نظرات نے وہ مبزگنت بد کجے کے شکل علاج وہ جائین

نفان روى ١٠٠٠ ١٠٠٠ ١٠٠٠ ١٠٠٠ ١٠٠٠ ١٠٠٠ ١٠٠٠

هر دون هشاچات و دوسی ۱۵ دوقده راام و مطابق ۲۹ سی راووه بروز بده بعد نماز مغرب بمقام خافاه الدادیه اثر نیه گلشن اقبال ۲ کرایی

گویم اے رب بارہا برگشت ام توبہ ہا و عدر ہا بشکستہ ام

ار شاہ شرھادیا گئ برگشتہ معنی پھر جانا ، بہک جانا <sup>یعنی</sup> بے وفائی کرنا۔

فرمایا کہ بیہ شعر زبانی یاد کرنے کے ہیں جاہے تھوڑا پڑھو مگر زبانی یاد کرلو کیونکہ دعا میں بیہ بڑا درد پیدا کرتے ہیں۔

اے میرے رب میں آپ ہے عرض کررہا ہوں کہ بارہا آپ کی راہ سے برگشتہ ہوچکا ہوں لیعنی نفس و شیطان کے کہنے میں آکر آپ کی چوڑ کر نفس و شیطان کی غلامی میں آپ کی چوکھٹ کی جبیں سائی چھوڑ کر نفس و شیطان کی غلامی میں آگیا اور حرام اور خبیث لذتوں کے چھپے پڑ گیا اور آپ ہے بے وفائی اللہ تعالیٰ سے کیا ہے ؟ کہ اس کی نافرمانی کی راہ سے حرام لذت کو در آمد کرنا ، اللہ کو نافوش کر کے اپنا جی گناہوں سے خوش کرنا ۔ تو اے میرے رب میں نادم ہوکر آپ گناہوں سے خوش کرنا ۔ تو اے میرے رب میں نادم ہوکر آپ سے اقرار کرتا ہوں کہ میں بارہا آپ کی نافرمانی میں جتلا ہوا اور آپ

کو ناراض کرکے بارہا عبد وفا کو توڑا اور آپ کے قرب سے محروم ہوا جبکہ صحابہ کی شان میہ تھی کہ جان دے دیتے تھے گر آپ کو ناراض نہیں کرتے تھے ، شہید ہوجاتے تھے گر کسی طرح سے خود کو آپ کی نافرمانی کی بزدلی میں جاتا نہیں ہونے دیتے تھے اور شہید ہو کر بزبان حال میہ شعر پڑھتے تھے کہ ۔

> جو تجھ بن نہ جینے کو کہتے تھے ہم سو اس عہد کو ہم وفا کر ملے

مولانا روی فرماتے ہیں کہ ہم نے بارہا توبہ کی کہ اب یہ گناہ نہیں کریں گے اور بارہا عذر خوائی کی کہ اے اللہ اس دفعہ ہم مغلوب ہوگئے آئندہ ایک غلطی نہیں کریں گے لیکن پجر نفس و شیطان ہم پر غالب آگئے اور ہزاروں عذر و معذرت اور توبہ کو ہم نیطان ہم پر غالب آگئے اور ہزاروں عذر و معذرت اور آپ کے فضب اور قبر کی راہوں سے لذت کی در آمدات کو عادت بنا رکھا ہے مثلاً توبہ کو توڑ کر ہم پچر حمینوں کو دیکھتے ہیں اور ان کا حرام نمک چکھ کر نمک حرام ہوجاتے ہیں۔ نمک حرام کہتے ہیں کی گ روقی کھا کر اس کے خلاف کام کرنے والے کو۔ ہم اوگ اللہ تعالی روقی کھا کر اس کے خلاف کام کرنے والے کو۔ ہم اوگ اللہ تعالی روقی کھا کر ہیں ، انہیں کا دیا ہوا رزق کھاتے ہیں۔ لبذا اللہ کا رزق کھا کر جو ذلیل کام کررہا ہے اور اللہ کا حرام کیا ہوا حمیوں کا

نمک چکھ رہا ہے کیا یہ نمک حرامی نہیں ہے۔ بلکہ ایبا مخص تو دوہرا نمک حرام یعنی دوہرا مجرم ہے کہ اللہ کی نافرمانی کر کے اس نے اللہ کا حرام کیا ہوا نمک چکھا تو ای وقت نافرمان اور بے وفا یعنی نمک حرام ہو گیا اور حسینوں کا نمک چکھنے کا جرم الگ پی نمک حرام مثبت حرام نمک تو میزان میں حرام کا اضافہ ہوگا یا نہیں؟ ویکھئے یہ ایک خاص تقریر ہے۔ مثنوی پڑھانے کے لئے خالی ترجمہ کرنا تو کوئی مشکل کام نہیں ہے ، ترجمہ تو سب کر سکتے ہیں ، بڑے برے فاری وال یہاں بیٹے ہیں مگر کراچی کے ایک بڑے عالم کے پاس ایران ے خط آیا تھا کہ ہندوستان و پاکستان میں سب سے بہتر مثنوی کون پڑھا سکتا ہے تو ان عالم صاحب نے اینے نیک گمان کی راہ سے میرا نام چیش کیا۔ یہ اللہ کا کرم اور احسان ہے کہ علاء کے دل میں یہ حسن ظن ہے۔

مولانا رومی فرماتے ہیں کہ لاکھ حرام لذتیں چراؤ ، لاکھ نمک چوری کرو یعنی لاکھ حسینوں کو دیکھو لیکن \_

### نیست آب شور درمان عطش

پیاس کا علاج کھاری پانی نہیں ہے بلکہ کھاری اور نمکین پانی سے تو پیاس اور بڑھ جاتی ہے۔ گناہ کھاری پانی ہے اور اللہ کی عبادت ، اللہ کی یاد میٹھا پانی ہے لہذا اللہ کی فرماں برداری کا میٹھا پانی پیا کرو کیو تک گناہ کے کھاری پانی سے تم کو تسلی نہیں ہوگی ، پیاس اور بڑھ جائے گی ، تم اور بے چین ہوجاؤگے۔ تم سجھتے ہوکہ اس نمکین پانی سے تمہیں چین ملے گالیکن حسینوں کی چیک دمک اور نمک نے کتنوں کو پاگل کردیا۔ لیلی کالی متنی لیکن اس میں نمک غضب کا تھالیکن کیا ملا؟ مجنوں پاگل ہوگیا۔ اس پر میراشعر ہے ۔

> بنوں کے عشق سے دنیا میں ہر عاشق ہوا پاگل گناہوں سے سکوں باتا تو کیوں باگل کہا جاتا

مجنوں کو تو لیلائے سیہ فام کے نمک نے پاگل کردیا اور بعضوں کو حسن گفام کی چک دمک نے پاگل کردیا لہذا چاہے نمک ہو چاہے دمک دونوں کا دیکھنا حرام ہے ۔ ایسے ہی ان نمکینوں دمکینوں اور چمکینوں کو خواہ لڑکا ہو یا لڑکی اپنے کو بنانا سنوارنا اور اپنا حسن غیروں اور نامحرموں کو دکھانا جائز نہیں کیونکہ سے دعوت بدنگاہی ہے۔ حدیث یاک میں ہے:

#### لَعَنَ اللَّهُ النَّاظِرَ وَالْمَنْظُوْرَ إِلَيْهِ

یعنی اللہ تعالیٰ لعنت کرے جو نظر حرام میں مبتلا ہو یا دوسروں کو مبتلا کرے اس لئے تصویر والے جتنے اخبار ہیں ان میں جو حسینوں کی تصویریں دیکھے گا خود بھی گنہگار ہوگا اور دیکھنے والوں کا سارا گناہ ان اخبار والوں کے اعمالنامہ میں بھی لکھا جائے گا جنہوں نے وہ

تصویری چھاپی ہیں۔ قیامت کے دن سخت پکڑکا اندیشہ ہے۔
الہذا مولانا روی ہم کو توبہ کا راستہ وکھا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ
سے یوں کہو کہ اے پالنے والے بارہا ہیں آپ کے راستہ ہیں گرا اور نفس و شیطان کے راستہ پر لگ کر ذالت کے گڑھے میں گرا گیا۔ میں نے ایک دفعہ توبہ نہیں توڑی ہے شار مرتبہ میں نے توبہ کو توڑا ہے ، ہے شار مرتبہ آپ سے بے وفائی کی ہے۔ اب ددبارہ اقرار جرم کرکے اپنے مولی کی رحمت کو اپنی طرف ماکل کردہا ہوں کو توزا جرم کرکے اپنے مولی کی رحمت کو اپنی طرف ماکل کردہا ہوں کیونکہ اگر انسان دوسرے انسان سے اپنی غلطی کو تشایم کرلے اور کہدے کہ صاحب میں تو اس قابل نہیں ہوں کہ آپ مجھے اپنے ساتھ رکھیں کیونکہ میں نے بہت نالائقیاں کی ہیں ، یہ آپ کا کرم ساتھ رکھیں کیونکہ میں نے بہت نالائقیاں کی ہیں ، یہ آپ کا کرم ساتھ رکھیں کیونکہ میں نے بہت نالائقیاں کی ہیں ، یہ آپ کا کرم ساتھ رکھیں کیونکہ میں نے بہت نالائقیاں کی ہیں ، یہ آپ کا کرم ساتھ رکھیں کیونکہ میں نے بہت نالائقیاں کی ہیں ، یہ آپ کا کرم ساتھ رکھیں کیونکہ میں نے بہت نالائقیاں کی ہیں ، یہ آپ کا کرم ساتھ و آپ نے بچھے اپنے پاس رکھا ہوا ہے جسے میر صاحب کا شعر

مرے جام شکت کو خریدا میرے ساتی نے وگرنہ در حقیقت کھینک ہی دینے کے قابل ہوں

تو انسان کا ول بھی پائی ہوجاتا ہے کہ چلو بھی ایک آدمی نالا کُق ہے گر اقرار کررہا ہے تو پڑا رہنے دو اس نالا کُق کو این دروازے پر۔ تو اے اللہ آپ تو ارحم الراحمین ہیں ، آپ مستغفرین تائیین نادمین پر کیوں نہ کرم فرمائیں گے لیکن اگر کوئی اگر مگر لگاتا ہے کہ میں بہت بڑا آدمی ہوں ، میری وجہ سے خانقاہ چک ربی ہے تو جس نے ناز

کیا سمجھ لو کہ اس کی خیریت نہیں ، تکونی طور پر ایسے حالات پیدا ہوجائیں گے کہ یہ خانقاہ سے بہت ہی ذات کے ساتھ نکال دیا جائے گا۔ حق تعالیٰ ایسے جائے گا اور دینی خدمت سے محروم کردیا جائے گا۔ حق تعالیٰ ایسے شخص کو جو اپنے کو اہمیت دیتا ہے پہند نہیں فرماتے۔ یہی کہنا چاہئے کہ اے اللہ ہم آپ کے دین کے محاج ہیں ، ہماری خدمات سے آپ کا دین مستغنی ہے ، آپ کا کرم ہوگا اگر ہم کو آپ اپنے دین کے کام میں قبول فرمائیں۔ ہماری حسن تقریر و تصنیف کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ جو پچھ کام لے لیتے ہیں ، دین کی چاکری کی جو توفیق دی ہے۔ آپ جو پچھ کام لے لیتے ہیں ، دین کی چاکری کی جو توفیق دی ہے۔ آپ جو پچھ آپ کی عطا ہے ، ہمارا کوئی کمال نہیں۔

حضرت شاہ عبدالغنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہے کہ اگر بادشاہ کسی بھلگی چمار کے سزے ہوئے بانس کو شای عمارت میں قبول کرلے تو یہ بادشاہ کا احسان ہے، چمار کو اور شرم سے گر جانا چاہئے کہ کہاں میرا سڑا ہوا بانس اور کہاں شاہی عمارت۔ ہماری عبادات ، و اعمال اور دینی خدمات کی مثال اس سڑے ہوئے بانس کی سے کہ اگر اللہ تعالی قبول فرمالیس تو یہ ان کا احسان عظیم ہے درنہ یہ قبولیت کے قابل نہیں۔

کرده ام آل ہاکہ از من می سزید تا چنیں سیل سیاہی در رسید

ہم نے وہی کیا جس کے ہم لائق سے یعنی ہم نالائق سے تو نالائق اعمال ہی ہم سے صادر ہوئے ۔ نالائق سے تو نالا تقی ہی صادر ہو گی ایس ہم نے ایسے ایسے گناہ کئے ہیں جو جاری نالا تفتی کے سزاوار تھے یہاں تک کہ سرے پیر تک ہم سابی کے سلاب میں غرق ہو گئے اور جارا ظاہر و باطن گناہوں کی ظلمت سے سیاہ ہو گیا اور ہم گناہوں کے اندھروں میں ڈوب گئے کونکہ جب گناہ زیادہ ہوتے جی تو اند جرا مجی زیادہ ہو تا ہے جسے رات ہو، کالے بادل ہول اور روشنی نه ہو تو ظلمت کتنی شدید ہوگی۔ اسی طرح جب انسان مسلسل گناہ کرتا ہے تو باطنی ساہی بڑھتی چلی جاتی ہے ، طاعات کے انوار پر مناہوں کے بادل چڑھتے کیے جاتے ہیں ، ذلت و رسوائی مقدر ہو جاتی ہے اور انسان ظلمات میں غرق ہوجاتا ہے۔ حقیقت میں ہمارا اللہ كريم اور لائق مولى ہے جس فے جارى نالائقيوں كے باوجود ہم کو اینے دامن رحمت سے چٹار کھا ہے اور اینے کرم سے جمیں نہیں بھاتے ورنہ جاری نالا تقول ہر اگر نظر فرماتے تو اینے ور سے نہ چيائے رکھے۔

> در جگر افتاده جستم صد شرر در مناجاتم ببیں خون جگر

مولانا رومی فرماتے ہیں کہ گناہوں پر ندامت سے میرے جگر

المان دى كىلىنى كىلىنى

یں غم کی آگ گی ہوئی ہے اور میرے قلب میں آتش غم کے سینکروں شعلے بجڑک رہے ہیں اور اس کی دلیل یہ ہے کہ اے خدا میری مناجات میں آپ میرے جگر کا خون دکھے لیجے۔ میں جو یہ دعا مانگ رہا ہوں اس میں میرا درد دل شامل ہے ، میرے آنسوؤں کے سیاب میں میرا خون جگر شامل ہے ، میرے منہ سے دعا کے جو الفاظ نکل رہے ہیں وہ میرے افتک ندامت کو لئے ہوئے ہیں جیسا الفاظ نکل رہے ہیں وہ میرے افتک ندامت کو لئے ہوئے ہیں جیسا کہ مولانا نے آیک اور جگہ فرمایا ہے

ہر کجا بنی تو خوں بر خاک ہا پس یقیں می دان کہ آن از چشم ما

جہاں بھی دیکھو کہ کمی خاک پر خون پڑا ہوا ہے تو اے دنیا والو یفین کرلینا کہ یہاں جلال الدین ہی رویا ہوگا، اپنے گناہوں پر توبہ و استغفار میں خون کے یہ آنسو جلال الدین ہی کی آنکھوں سے گرے ہوں گے۔ سبحان اللہ ! کیا جذبہ تھا مولانا کا کہ اگر میرا بس چلے تو زمین کا کوئی چپہ اور خاک کا کوئی ذرّہ نہ چھوڑوں جہاں ندامت سے زمین کا کوئی چپہ اور خاک کا کوئی ذرّہ نہ چھوڑوں جہاں ندامت سے اپنے خون کے آنسوؤں کو نہ گرادوں۔ مولانا فرماتے ہیں کہ ندامت کے جو آنسو نکلتے ہیں ان آنسوؤں کا درجہ شہیدوں کے خون کے برابر سے درابر سے درابر

511240CD \*\*\* (510 0) \*\*\* (510 0) bi

### که برابر می کند شاه مجید اشک را در وزن با خون شهید

اللہ تعالیٰ گنبگار کے آنسوؤل کا وزن قیامت کے دن شہیدول کے خون کے برابر کرے گا کیونکہ یہ آنسو پانی نبیں ہے بلکہ جگر کا خون ہے جو خوف خدا ہے پانی ہو گیا ہے۔ لبذا ان آنسوؤل کو پانی مت سمجھو بلکہ یہ گنبگار نادم کے جگر کا خون ہے جو غم ندامت اور خوف قیامت اور خوف بیش بحضور رب العزت سے پانی میں تبدیل ہو گیا ہے کہ آہ

مری کل کر سیه کاری تو دیکھو اور ان کی شان ستاری تو دیکھو گرا جاتا ہول جیتے جی زمیں میں گناہوں کی گراں باری تو دیکھو

اسے ندامت ہوتی ہے کہ آہ میں بایں داڑھی اور مقدس چرہ بایں لبا کرتا اور بایں گول ٹوپی اور بایں جج و عمرہ اور بایں ماحول خانقاہ اس طرح سے کھل کر کیوں گناہوں میں غرق ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے صالحین کی وضع دی۔ جب میں نیک بندوں کے لباس میں آگیا تو گناہ کرکے نیک بندوں کے لباس میں آگیا تو گناہ کرکے نیک بندوں کی عظمت کو نقصان پہنچانا ، نیک بندوں کے لباس اور وضع کو بے عزت کرنا ہے تو گناہ در گناہ ہے۔ البندا اے اللہ

میں صرف نادم ہی نہیں ہوں بلکہ غم کی آگ میرے سینہ میں بھری ہوئی ہے جس کا اثر میری مناجات میں اے اللہ آپ دکیے لیجئے اور مجھے معاف فرماد بجئے۔

مولانا فرماتے ہیں کہ اگر تم سے گناہ ہوگئے اور تم اللہ سے دور ہوگئے ، تو بھی مایوس نہ ہو، اپنے گناہوں پر نادم ہوکر اللہ تعالیٰ کے حضور ہیں گڑگڑا نے جاؤ اور خوب معافی مانگ کر پھر اللہ کی یاد ہیں لگ جاؤ۔ اگر بھی خطا ہوجائے پھر رو رو کر ان کو منالو۔ غرض ان کے دامن رحمت کو نہ چھوڑو۔ میرا شعر ہے ۔

ان کا دامن اگرچه دور سهی باتھ اپنا بھی تم دراز کرو

غرض الله کو یاد کئے جاؤ ایک دن ضرور ان کو پاجاؤ گے۔ فرماتے ہیں

گرز چاہے می کئی ہر روز خاک عاقبت اندر رسی در آب پاک

اگر کسی کنویں سے تم ہر روز مٹی نکالتے رہو گے تو ایک دن ضرور پاک پانی تک پہنچ جاؤ گے۔ جب میں معارف مثنوی لکھ رہا تھا تو اللہ تعالیٰ نے خواب میں اس شعر کی شرح مجھ کو عطا فرمائی۔ یہ ہے شاگردی شاہ عبدالغنی صاحب رحمة اللہ علیہ کا صدقہ کہ ان کی

شاگردی میں میں نے مثنوی بڑھی اور حضرت نے بڑھی حضرت مکیم الامت تفانوی رحمة الله عليه سے اور حضرت حکيم الامت نے يرضى حاجی امداداللہ صاحب ہے۔ اس طرح سلسلہ ملا رہتا ہے ، ویہ سے وب جڑا رہتا ہے تو الجن جہاں پنچتا ہے جھوٹے وہ بھی وہاں پہنچ جاتے ہیں۔ تو میں خواب میں اس شعر کی شرح بیان کررہا تھا کہ مولانا نے سلوک کے منازل اس میں بیان کئے ہیں کہ جب انسان كنوال كھود تا ہے تو خشك مٹى نكلتى ہے ، يانى كے كوئى آثار نظر نہيں آتے کیکن ناامید نه ہونا کیونکه متند روایات سے اور اینے گرد و پیش کے حالات سے آدمی سمجھتا ہے کہ کوئیں ایسے ہی کھودے جاتے ہیں ، پہلے خشک مٹی ہی تکلتی ہے البدا اگر ذکر میں شروع میں مزہ نہ آئے تو دل چھوٹا مت کرو کہ ہم اللہ تک نہیں پنچیں گے جیسے کنواں کھودتے وقت شروع میں خٹک مٹی دیکھے کر دل چھوٹا نہیں كرتے كيونك جانتے ہيں كه خلك منى كے راست بى سے سب يانى تک چیجے ہیں۔ ای طرح اللہ کے نام بی سے سب اللہ تک پہنے ہیں خواہ شروع میں مزہ نہ آئے۔ یہ سلوک کی پہلی منزل ہے۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ آٹھ دی فٹ تک کنوال کھودنے کے بعد منی میں یانی کی ذرا سی نمی محسوس ہونے لگتی ہے ، مٹی کی خشکی میں نمی آنے سے یانی کے آثار نظر آنے لگتے ہیں۔ ای طرح ذکر کرتے كرتے جب ايك زمانہ گذر جائے گا تو ذاكر كو قلب ميں اللہ تعالى كے انوار قرب اور آثار و تجلیات البید کی تھوڑی کی محسوس ہو گے گہ اللہ تعالیٰ سے قریب ہورہا ہے۔ یہ سلوک کی دوسری منزل آگئ۔ اس کے بعد جب کنوال اور ہے۔ یہ سلوک کی دوسری منزل آگئ۔ اس کے بعد جب کنوال اور گہرا ہوجاتا ہے تو پھر کچڑ آنے لگتا ہے لیمنی پچاس فیصد پانی اور پچاس فیصد مٹی اب اسے اور خوشی ہوجاتی ہے کہ پانی اب بہت زیادہ قریب آئیا، اس کے بعد اور زیادہ محنت سے پھر کچڑ اور کم ہوجاتی ہے اور پانی کا غلبہ ہوجاتا ہے جس کو گدلا پانی کہتے ہیں یعنی نوے فیصد پانی اور دس فیصد مٹی اس وقت کنوال کھودنے والا مست ہوجاتا ہے ۔ اور دس فیصد مٹی اس وقت کنوال کھودنے والا مست ہوجاتا ہے ۔ اس طرح جب گناہوں میں کی اور التزام طاعت سے ذکر کے انوار قوی ہوجاتے ہیں تو سالک خوش ہوجاتا ہے اور بزبان حال کہتا ہے ۔

ککھرتا آرہا ہے رنگ گلشن خس و خاشاک جلتے جارہے ہیں

اس مقام پر سالک سمجھتا ہے کہ وصول الی اللہ نصیب ہو گیا لیکن مولانا فرماتے ہیں ہے

> جرعہ خاک آمیز چوں مجنوں کند صاف گر باشد ندانم چوں کند

جب یہ خاک ملا ہوا گھونٹ تھجے مت کررہا ہے تو جس دن

بالكل صاف پانى ہے گا اس ون ميں نہيں كہد سكتا كد تيراكيا حال ہوگا اور كس قدر خوشى پائے گا۔ اسى طرح ابھى قرب البى كا شفاف پائى كہاں ملا ہے ابھى تو سالك پچھ ذكر و عبادت كررہا ہے اور پچھ كناہ بھى كرليتا ہے اگرچه عبادت كا غلبہ ہوگيا مثلاً نوب فيصد عبادت كذار ہے اور دس فيصد كنبگار ہے كہ بھى بھى بد نظرى كركے حرام كذار ہے اور دس فيصد كنبگار ہے كہ بھى بھى بد نظرى كركے حرام لذت بھى چكھ ليتا ہے۔ ابھى تو تيرا جرعه عشق اللى خاك آميز ہے ہو كتھے اتنا مست كررہا ہے تو جس دن تو سو فيصد فرماں بردار ہو جائے گا اور اللہ كى محبت كا صاف پانى ملے گا اس دن خالص انوار دكر سے تيرى مستى كا كيا حال ہوگا اس كو الفاظ ميں بيان نبيں كيا جاسكتا۔

## ایں چنیں اندوہ کافر را مباد دامن رحمت گرفتم داد داد

اینے گناہوں کی وجہ سے جو غم اس وقت مجھے ہے ایسا غم اے خدا کسی کافر کو بھی نہ ملے۔ بس میں آپ کی رحمت کا دامن بگڑتا ہوں مجھے پر رحم کرد بیخے ، رحم گرد بیخے۔ داد کے معنی یہاں داد و دبش کے ہیں یعنی ہمیں مغفرت و رحمت کی بخشش دے دبیخے ، اپنا شاہی رحم ہم پر مبذول فرماد بیخے ، اسول اور عدل سے ہم نا قابل معانی ہیں گیونکہ بارہا ہم توبہ توڑ کی ہیں البندا قانون اور ضابطے سے معانی ہیں گیونکہ بارہا ہم توبہ توڑ کی ہیں البندا قانون اور ضابطے سے

ہم آپ کی رحمت کے قابل نہیں البذا آپ کے مراحم خسروانہ سے رحم کی بھیک ماتھے ہیں جیسے سپریم کورٹ سے جب مجرم کو پھائی کا فیصلہ ہوجاتا ہے تو پھر وہ شاہ سے رحم کی ایپل کرتا ہے کیونکہ رحم اصول اور ضا بطے اور قانون کا پابند نہیں ہوتا البذا اے خدا آپ تو سلطان السلاطین ہیں ہم آپ سے رحم کی ورخواست کرتے ہیں کہ سلطان السلاطین ہیں ہم آپ سے رحم کی ورخواست کرتے ہیں کہ آپ ہمیں معاف فرماد ہجئے۔

## کاش که مادر نه زادے مر مرا یا مرا شیرے بخوردے در چرا

اے کاش میری ماں نے بجھے جنا ہی نہ ہوتا اور باپ سے میرا دفقہ ہی نہ قرار پاتا یا میں شکم مادر ہی میں مرجاتا یعنی نہ میرا وجود ہوتا نہ میں گناہوں سے روسیاہ ہوتا یا جنگل کی کسی چراگاہ میں کوئی شیر ہی مجھے کھا جاتا تاکہ مجھے یہ دن نہ دیکھنے پڑتے اور یہ گناہ مجھ سے سرزد نہ ہوتے جن سے میں نے اپنے خالق اور مالک اور پالنے والے کی نافرمانی کی۔ اس سے زیادہ اور کیا اظہار ندامت ہوگا۔ مولانا کا کمال بلاغت دیکھنے کہ کیا پیارا عنوان اختیار فرمایا اور کس درد کے ساتھ اظہار ندامت ہوگا۔

اے خدا آل کن کہ از تو می سزد کہ زہر سوراخ مارم می گزد

اے خدا آپ ہمارے ساتھ وہ معاملہ فرمائے جو آپ کو لائق ہے ، ہم تو نالائق سے ، نالائق سے تو نالائقی ہی ہوگی لیکن آپ تو لا كُلّ بين، كريم بين آب وہ معاملہ فرمائے جو آپ كى شان كرم كے لائق ہے بعن ہم کو معاف فرماد یجئے کیونکد نفس کو گناہوں کی غذا دے کر قوت پہنچانے سے میرے بال بال کے ہر سوراخ سے تفس کا سانپ مجھے ڈس رہا ہے لیعنی میری شامت عمل کے سب اور گناہوں کی کثرت سے نفس کی عادت اتنی خبیث ہو چکی ہے کہ میرے جم کے ہر بن موے نش کے بُرے بُرے تقاضے مجھے عك كررب بين- للذاجو لوگ يد مجهة بين كه كناه كرك تطلي ہوجائے گی نہایت احمق اور گدھے ہیں کیونکہ گناہ کرنے سے تقاضے اور شدید ہوجاتے ہیں۔ ابھی تو ایک ہی سانی سے یالا پڑا ہے اگر گناہ نہ چھوڑا تو بدن میں جتنے بال ہیں ان کے ہر سوراخ سے نفس کا سانب برے برے تقاضوں کی صورت میں ذہے گا۔ اس کے بزر گوں کی نصیحت مان لو کہ جلد سے جلد گناہ چھوڑدو اور ول سے توبہ کرلو ورنہ ہر گناہ کے ساتھ تقاضے بوضتے کیلے جائیں گے۔جو لوگ گناہ کرتے ہیں ان سے یوچھ لو کہ گناہ کے بعد تقاضے ہمیشہ کے لئے ختم ہوجاتے ہیں یا تھوڑی در کے لئے کم ہوتے ہیں اور بعد میں پھر ایبا شدید تقاضا ہوتا ہے کہ دماغ صحیح نبیں رہتا ، یا گلوں کی طرح بے حس اور اندھا ہوجاتا ہے ، اسے احساس بی تہیں ہوتا کہ

وہ کیا کررہا ہے اور کوئی اسے دیکھ رہا ہے یا نہیں۔ یہ جو گناہوں بیں کھڑے جاتے ہیں بلکہ است کھڑے جاتے ہیں بلکہ است مسلسل جرائم کرتے ہیں کہ نفسیاتی طور پر پاگل ہوجاتے ہیں جس کو جنون کہتے ہیں یہاں تک کہ برسر عام گناہ کرتے ہیں ، پھر نہ اپنی عزت کا خیال رہتا ہے نہ اپنی جان کا اور جوتے ، لات اور گھونے اور جیل خانہ اور آخر میں پھانسی کے سوا پچھ نہیں ملئا۔ یہ عذاب ہے جیل خانہ اور آخر میں پھانسی کے سوا پچھ نہیں ملئا۔ یہ عذاب ہے اللہ کو بھلا دینے کا۔ اللہ تعالی فرماتے ہیں :

#### وَ لَا تَكُولُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَٱنْسُهُمْ ٱنْفُسَهُمْ

ان کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا لیعنی اللہ سے بے پروائی کی تو اس کے عذاب میں اللہ نے ان کو ان کی جانوں سے بے پروا کردیا کہ انہیں اپنی برائی بھلائی کی تمیز نہیں ربی۔ مثال کے طور پر دیکھ لیجئے کہ ہیروئن پینے والوں کو کیا ہو رہا ہے ، دیکھ رہا ہے کہ اگلا مر رہا ہے، ہیروئن کا انجام موت ہے گر ہے چلے جارہ ہیں یہاں تک کہ اپنا پیسہ ختم ہوگیا تو لوگوں کے ہاں چوریاں کررہے ہیں ، اپنی مال کے زیور نیج رہے ہیں ، ابا کی گھڑی نیج رہے ہیں اور ہیروئن خرید کر اپنے ہاتھوں سے موت خرید رہے ہیں۔ یہی جی اور کے بان کی طاف کے ایک جوریاں کے نافرمانی کا عذاب کہ اللہ تعالی نے ان کو ان کی جانوں سے بی جی انوں سے بی جانوں سے خاتم ہوگیا کہ دی جانوں سے بی جانوں سے بی دوریاں کی جانوں سے بی دوریاں کی جانوں سے بی دوریاں کی جانوں سے بی دوریا کردیا اور انہیں اسنے نفع و نقصان کی خبر نہیں رہی۔

# جان علیں دارم و دل آہنیں ورنہ خوں گشتے دریں دردو چنیں

اے خدا میری جان پھر کی طرح اور دل او ہے کی طرح سخت ہو ورند ایسے شدید غم سے تو دل پھل کر خون ہوجاتا لیکن چونکہ گناہ کرتے کرتے دل سخت ہوگیا ہے اس لئے گناہوں کی ذات و رسوائی کا بھی مجھ پر کوئی اثر نہیں یہاں تک کہ

روتی ہے خلق میری خرابی کو دکھے کر روتا ہوں میں کہ ہائے میری چشم تر نہیں

یہ طابی الداداللہ صاحب مہاجر کی رحمۃ اللہ علیہ کا شعر ہے کہ خدا بچائے جس وقت کوئی رسوا ہوتا ہے تو مخلوق اس پر روتی ہے کہ آہ یہ شخص اپنی بدا محالیوں کے سبب کس طرح رسوا ہورہا ہے اور لات اور گھونے کھا رہا ہے لیکن جو خود مبتلا ہے آہ اس پر کوئی اثر نہیں کیونکہ جس نے اللہ کو بھلا دیا اللہ نے اس کی جان کو اس سے بھلا دیا اور وہ اپنی جان کے نفع نقصان سے بے خبر ہو گیا۔ اس لئے کہتا ہوں کہ گناہوں کی عادت چھوڑ دو خصوصاً اس زمانہ میں بد نظری کو معمولی مت سمجھو کیونکہ یہ بد نظری کو معمولی متن کا بہتا ہوں کہ سبجھو کیونکہ یہ بد نظری کو معمولی منزل تک کہتا ہوں کی بنجاتی ہے اور شر مگاہ محفوظ نہیں رہتی کیونکہ بد نظری سے حسن کا کہنا ہوں کی نقشہ دل میں اُتر جاتا ہے پھر اس کا خیال دل میں جم کر جنون ناک نقشہ دل میں اُتر جاتا ہے پھر اس کا خیال دل میں جم کر جنون ناک نقشہ دل میں اُتر جاتا ہے پھر اس کا خیال دل میں جم کر جنون

کی شکل اختیار کرلیتا ہے کہ یا تو پھر وہ اسے حاصل کرے گایا اس کا بدل حاصل کرے گا اور بدل کیا ہے ؟ جب نفس گرم ہوجاتا ہے تو بغیر منی کے اخراج کے اسے چین نہیں ماتا کیونکہ منی گرم ہو کر جب اینے متعقرے آگے بوھ جاتی ہے تو پھر واپس نہیں جاتی لیعنی بیك (BACK) نبین موتی للذایا توبه ای حسین كو عاصل كرے كا یا کسی دوسرے سے مند کالا کرے گایا پھر جلق لگائے گا کیونکہ منی کا مزاج بہی ہے۔ دیکھو اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ هاء دافق لیعنی کورتی ہوئی منی سے ہم نے انسان کو پیدا کیا۔ اس لئے اطباء لکھتے ہیں اگر منى تلى ہوجائے تو نطفه قرار تہیں یاتا۔ اس لئے جب انسان كودتى ہوئی منی سے پیدا ہوا تو اس کے اندر جو منی ہے اس کا مزاج بھی دافقانہ ب لہذا ای کو گرم نہ ہونے دور شریعت نے نظر کو حرام اس کئے کردیا کہ بدنظری سے منی کا مزاج دافقانہ گرم ہوجائے گا، پھر تم نے نہیں سکو کے یا تو حرام سے منہ کالا کرو کے یا جلق سے اے نکالو گے۔ یہ بہت تجربہ کی بات بتارہا ہوں اس کا تعلق صرف علم سے نہیں ہے ، حکمت یونانی سے بھی ہے۔ اس لئے ایک نوجوان نے مجھے بتایا کہ ٹیلی ویزن دیکھنے ہے میرا مزاج اتنا گرم ہوجاتا تھا کہ میں ہاتھ سے گناہ کرلیتا تھا۔یہ مجمی حرام ہے ، یہ ناکع الید لیعنی ہاتھ سے نکاح کرنے والا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پر لعنت ہے جو ہاتھ سے منی نکالیا ہے اس لئے بدنظری سے بچو۔ بس

نغان دول 👐 👐 💎 💮 🚓 نام دول کا

سبق ختم ہو گیا اب اس کو یاد کرد اور تنہائی میں اللہ سے مانگو۔ یہ اشعار دل کو بہت زم کردیتے ہیں ان کو صرف علم کے لئے نہیں بلکہ عمل کے لئے پڑھو اور زبانی یاد نہ ہوں تو ایسے ہی پڑھو۔ اس سے ان شاء اللہ گناہ چھوڑنے کی توفیق بھی ہوگی کیونکہ اس میں ایسے مضامین ہیں کہ جس سے ندامت پیدا ہوگی ، شرمندگی پیدا ہوگی اور نفس میں حیا آئے گی۔

# وفت ننگ آمد مرا و یک نفس بادشاهی کن مرا فریاد رس

ار فضاہ فر ہاجا گئے مولانا روی فرماتے ہیں کہ اب وقت نگ ہوچکا ہے ، زندگی کے لحات ختم ہورہے ہیں، اور میری روائی قریب ہے، اللہ کی طرف جانے کا وقت آگیا ہے بس اے خدا آپ کے پاس آنا ہم اور میرا حال اتنا ہُرا ہے لبذا اے فریاد سنے والے میری فریاد من لیجئے کہ میری کسی ایک سانس پر آپ رحم فرماد بجئے تاکہ میرا کام بن جائے۔ اس زندگی ہی میں کرم کرد بجئ کونکہ مرنے کے بعد تو پھر کچھ نہیں ہوسکتا ، پھر تو دارالعمل ختم ہوجائے گا لبذا اب زندگی کا کچھ بھروسہ نہیں کہ کس وقت بلاوا ہوجائے گا لبذا اب زندگی کا کچھ بھروسہ نہیں کہ کس وقت بلاوا آجائے اس لئے اے فریاد کو سفنے والے میری زندگی کی سانس پر آپ اپنا شاہی رحم فرماد بجئے ، ایک نگاہ کرم ڈال د بجئے کیونکہ میں آپ اپنا شاہی رحم فرماد بجئے ، ایک نگاہ کرم ڈال د بجئے کیونکہ میں آپ اپنا شاہی رحم فرماد بجئے ، ایک نگاہ کرم ڈال د بجئے کیونکہ میں

انتبائی نالائق ہوں ، قانون عدل سے تو بخشے جانے کا مستحق نہیں آپ کے فضل سلطانی اور مراحم خسروانہ ہی سے میرا کام بن سکتا ہے ابذا آپ کے شامی رحم کی بھیک مانگتا ہوں کیونکہ دنیا میں بھی جب کوئی مجرم عدالت عالیہ اور سیریم کورٹ سے بری نبیں ہوتا اور میاسی کا حکم ہوجاتا ہے تو مجرم سلطان مملکت سے رحم کی درخواست كرتا ب اور اخبارول ميں يد خبر منظر عام ير آجاتي ب كه عدايه س مایوس ہو کر مجرم نے سلطان وفت سے رحم کی ایل وائر کردی تو جب دنیا کے سلاطین عدلیہ سے بالاتر ہو کر مجر مین کو معاف کرنے كا اينا حق محفوظ ركھتے ہيں تو اے الله آپ تو سلطان السلاطين ، الحكم الحاكمين ، ارحم الراحمين بين آپ اين مجر مول اور گنهگارول كو بخشے اور معاف کرنے کا حق سلطانی محفوظ رکھنے کے بدرجہ اولی اہل اور حق دار ہیں۔ البدا ہم مجر مول کو آپ کے رحم سلطانی بی کا سہارا ے کہ میدان محشر میں ہمیں این مراحم خروانہ سے معاف فرماد یجئے کیونکہ عدل و انصاف کے تحت ہارے اعمال ہماری مغفرت کے قابل نہیں ہیں۔

شاہ عبدالقادر صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو شاہ ولی اللہ محدث دہاوی رحمۃ اللہ علیہ کے بینے ہیں اور تفییر موضح القرآن کے مصنف ہیں اور چودہ سال میں میہ تفییر لکھی اور جس پھر پر کہنی رکھ کر لکھتے تھے اس پھر پر نشان پڑگیا تھا ، اکثر روزے رکھتے تھے ، وہ اپنی اس تفییر میں تحریر فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے عرش اعظم کے سامنے لکھوایا ہے سبقت رُخمینی غضینی میری رحمت اور میرے غضب کی دور میں میری رحمت اور میرے غضب کی دور میں میری رحمت آگے بڑھ گئی اور اس کی وجہ تحریر فرمائی کہ اللہ نے عرش کے سامنے جو یہ جملہ لکھوایا ہے تو یہ از قبیل مراحم خسروانہ ہے بینی شاہی رحم کے طور پر لکھوایا ہے کہ میرا شاہی رحم محفوظ ہے۔ اگر میرا بندہ قانون سے نہیں معاف ہوا تو میں اپنے شاہی رحم سے اس کو معاف کردوں گا۔

## گر مرا این بار ستاری کنی توبه کردم من ز هر ناکردنی

ال الشائ في حاب الك مرد خادم منتوى ك ايك قصد كا ب بس مين ايك بادشاه ك بال ايك مرد خادمه بنا ہوا بادشاه ك بيكات كو نہلاتا دهلاتا تھا۔ تھا مرد ليكن شكل و صورت عور توں كى ى تقى اس لئے عورت سمجھ كر اس كو بيكات كى خدمت بر مامور كرديا كيا لهذا وہ بيكات كے جمم پر تيل كى مالش كر تا اور اندر اندر اس كا نفس خوب مزے ليتا ليكن دل ميں وہ اس گناه كى عادت پر بہت نادم تھا۔ اس عادت كو جھوڑنا چاہتا تھا ليكن نہيں جھوڑ پاتا تھا۔ اور دعا بھى كرتا كہ اے اللہ بحجے اس بلاء ہے نجات عطا فرما۔ ايك دن ايك بن ايك بيك ميں جہاں وہ دعا كر رہا تھا كہ ايك اللہ والے اس كو مل گئے۔ ان حال ايل اللہ والے اس كو مل گئے۔

نفان دول المحمد الموسان المحمد المحمد الموسان المحمد المحمد الموسان المحمد المح

وائے کے باتھ دعا کے لئے اٹھ سے اور اللہ نے ان کی دعا قبول فرمالی۔ لہذا محل میں ایک دن بادشاہ کی ایک بیلم کا بار گم ہو گیا اور پھر سب کی خلافی شروع ہوگئی ہے بھی قطار میں کھڑا ہوا تھا اور سوچ رہا تھا کہ ابھی جب میری باری آئے گی اور بادشاہ پر میرا مرد ہونا فلام ہو گا تو وہ سول جب میری باری آئے گی اور بادشاہ پر میرا مرد ہونا فلام ہوگا تو وہ سول جب میری بوئیاں نچوادے گا۔ اس وقت اس بے فلام ہوگا تو وہ سول سے میری اللہ تعالیٰ سے بید دعا کی ہے۔

## گر مرا این بار ستاری کنی

اے اللہ اگر اس مرتبہ آپ میرا عیب چھپادیں لیعنی میرا گناہ ظاہر نہ ہونے دیں تو

## توبه كردم من زبرنا كردني

میں اپنی ہر نالا تعتی سے توبہ کرتا ہوں اور وعدو کرتا ہوں کہ آئندہ کبھی یہ نالا تعتی نہیں کروں گا ، بس اس دفعہ میرا عیب چھپالیجئے ، آئندہ میں کبھی آپ کو ناراض نہیں کروں گا۔

مولانا فرماتے ہیں کہ جب اس کی باری قریب آگئ اور صرف ایک دو خادمائیں رہ گئیں تو یہ بے ہوش ہو گیا۔ اس طالت میں اللہ تعالیٰ نے اس کو ہوش آیا تو تعالیٰ نے اس کو ہوش آیا تو بار مل چکا تھا۔ تمام بیگات نے اس سے معافی ما تی کہ جاری وجہ سے آپ کو تکایف ہوئی لیکن اس نے اب ان کی خدمت سے معذوری

ر المعالى المع

ظاہر کی کہ یہ کام اب میرے بس کا نہیں کیونکہ اس کے منہ کو اللہ کی مجت کا مزہ لگ چکا تھا اور ول میں اللہ کا وہ خوف حاصل ہو چکا تھا جو بندہ کے اور گناہوں کے درمیان حائل ہوجاتا ہے گویا اس وقت بزبان حال وہ اس شعر کا مصداق تھا ۔

چکا لگا ہے جام کا شغل ہے صبح و شام کا اب میں تمہارے کام کا ہم نفو رہا نہیں

توبہ ام بپذیر ایں بار دگر تابہ بندم بہر توبہ صد کمر

اے اللہ آپ میری توبہ کو دوسری بار پھر قبول فرمالیج یعنی فلست توبہ کا جو میں نے جرم کیا اس کو ایک بار پھر معاف فرمادیج تاکہ اس توبہ پر استقامت کے لئے میں خوب مضبوطی سے کر باندھ اوں یعنی بہت مضبوط عزم کرلوں اور نہایت ہمت سے نفس کو پگنے کے لئے اور گناہ کے لئے اور گناہ کے نقاضوں کے مقابلہ کے لئے اور آپ کو خوش کرنے کی خاطر گناہ سے بہتے کا غم اٹھانے کے لئے ایک کمر نہیں سو کمر باندھ کر تیار رہوں۔ یہ مبالغہ ہے اور محاورہ بھی ہے جیسے کہتے ہیں کہ میں سوجان سے آپ پر فدا ہوں حالانکہ پاس تو ایک بی جان ہے لیک اس جو این ہو تو فدا جان ہے لیک اس جو تو فدا



کردوں۔ ای طرح مولانا اللہ تعالیٰ کے حضور میں امتہائی خوشامہ و لجاجت سے عرض کررہے ہیں کہ اے اللہ اس بار پھر مجھے معاف کرد بچئے میں سو کمر باندھ کر توبہ پر قائم رہوں گا اور دوبارہ فکست توبہ کا جرم نہیں کروں گا۔



هر دون دستمارهای و در در در دید ۱۸ رفع الثانی تااید مطابق ۲۱ اکتوبر راوی، بروز بنته بعد ارز عملاً بمقام خافاه الدادیه اشرایه محلق اقبال ۲ کرایی

يًا اللهى سَكَرَتُ أَبْضَارُنَا فَاغْفُ عَنَّا آثُفَلَتْ أَوْزَارُنَا

> يًا خَفِيًّا قَدْ مَكَانُتَ الْخَافِقَيْنِ قَدْ عَلَوْتَ فَوْقَ نُوْرِ الْمَشْرِقَيْن

اے وہ ذات جو مخفی ہے گر مشرق سے مغرب تک جس کے انوار کھلے ہوئے ہیں لیعنی اے اللہ آپ تو پوشیدہ ہیں گر آپ نے

نفان دن المحمد (دري المحمد)

مشرق سے مغرب تک اپنی نشانیاں کھیلا دیں اور اپنی آیات و انوار و تجلیات سے مشرق و مغرب کو مجردیا ۔ خافقین کہتے ہیں مشرق و مغرب کو مجردیا ۔ خافقین کہتے ہیں مشرق م مغرب کو اور دونوں مشرق پر بعنی مشرق کے دونوں حصوں پر جہاں سے موسم گرما اور موسم سرما میں سورج طلوع ہوتا ہے آپ کا نور خاکق اور خاکق اور خاک دوشتی آپ کے نور کے سامنے کچھ حقیقت نہیں رکھتی۔ پورے اُفق پر آپ کا نور بلند اور آپ کی تجلیات خالب آگئیں کیونکہ سورج آپ کے سامنے کیا حقیقت رکھتا ہے کہ وہ مخلوق ہے آپ خالق ہیں ، آپ قدیم ہیں وہ حقیقت رکھتا ہے کہ وہ مخلوق ہے آپ خالق ہیں ، آپ قدیم ہیں وہ حادث ہے ، آپ باتی ہیں وہ فانی ہے ۔

چه نببت فاک را با عالم پاک

پس اے وہ ذات جو نگاہوں سے مخفی ہے آپ نے خافقین (مشرق و مغرب) کو اپنی آیات و نشانیوں سے مجر دیا اور سورج اور چاند اور ان گنت عظیم القامت سیارے اور دوسری بے شار نشانیاں سارے عالم میں بھیر دیں اور آپ کی تجلیات نور مشرقین پر غالب آگئیں یعنی سورج کی روشنی آپ کے سامنے بے حقیقت اور کا اعدم ہے۔

أَنْتَ سِرٌّ كَاشِفُ أَسْرَادِنَا أَنْتَ فَـُجُرٌ مُفْجِرُ أَنْهَادِنَا المان من المناسبة الم

اے اللہ آپ خود راز ہیں گر جارے رازوں کو ظاہر کرنے والے ہیں اور سارے عالم والے ہیں اور سارے عالم کے عیاں ہیں اور سارے عالم کے دریاوں کو جاری و روال کرنے والے ہیں۔

يًا خَفِيَّ الذَّاتِ مَحْسُوْسَ الْعَطَا أَنْتَ كَالْمَاءِ وَ نَحْنُ كَالرَّحَا

آپ کی ذات تو مخفی ہے گر آپ کی عطا و الطاف و انعامات ظاہر و محسوس ہیں بعنی ہم اپنی آنکھوں سے دکھے رہے ہیں کہ سورج اور چاند ، زمین و آسان سمندر اور پہاڑ وغیرہ ہماری پرورش میں لگے ہوئے ہیں لیکن خود آپ پوشیدہ ہیں۔

آپ مثل پانی کے ہیں اور ہم مثل پن چکی یا رہ کے ہیں کہ جن کے چل کا سبب پانی ہے لیکن پانی نظر نہیں آتا اور چکی اور رہ کے جانی کا سبب پانی ہے لیکن پانی نظر نہیں آتا اور چکی اور رہائی کی آواز بھی سائی ویتی ہے بعنی سبب مخفی اور مسبب ظاہر ہے۔ ای طرح اے اللہ آپ مخفی ہیں اور آپ کی مخلوقات اور مخلوق پر آپ کی عطا و انعامات ظاہر ہیں جو آپ کے وجود پر دلالت کرتے ہیں۔

أَنْتَ كَالرِّيْحِ وَ نَحْنُ كَالْغُبَارِ يُخْتَفَى الرِّيْحُ وَ غَبْرَاهُ جَهَارُ اے خدا آپ مثل ہوا کے ہیں اور ہم مثل گرد و غبار ہیں کہ ہوا تو مخفی ہے اور اس کا غبار ظاہر ہے یعنی گرد و غبار تو اُڑتا ہوا نظر آتا ہوا نظر آتا ہوا انظر آتا ہوا اس کو اُڑا رہی ہے وہ نظر نہیں آتی اسی طرح ماری ہستی ناچیز حق تعالیٰ کے وجود پر دلالت کرتی ہے۔ خواجہ صاحب فرماتے ہیں ہے۔

ناچیز ہیں کھر بھی ہیں بڑی چیز گر ہم ویتے ہیں سمی ہتی مطلق کی خبر ہم اور اکبر اللہ آبادی کا شعر ہے

مری ہستی ہے خود شاہر وجود ذات باری کی دلیل الیمی ہے بیہ جو عمر بھر رد ہو نہیں سکتی

تو بهاری ما چو باغ سبر و خوش او نهال و آشکارا بخششش

اے خدا آپ مثل موسم بہار کے ہیں اور ہم مثل برے بھرے باغ کے ہیں کہ بہار تو نظر سے او جھل ہے لیکن اس کی بخشش و عطا باغ پر بصورت سنری و شادانی ظاہر ہے۔ ای طرح اے خدا آپ نگاہوں سے مخفی ہیں لیکن آپ کی عطا و بخشش اور الطاف و عنایات ہم پر اور جملہ مخلو قات پر ہر وقت ظاہر ہیں جو آپ کے وجود پر دلالت کرنے والے ہیں۔



تو جو جانی ما مثال دست و پا قبض و بسط دست از جال شدروا

اے اللہ آپ مثل روح کے ہیں اور ہم مثل ہاتھ پاؤں کے ہیں اور ہم مثل ہاتھ پاؤں کا قبض و بط ( پھیلنا اور سکوڑنا) سب روح کی برکت ہی ہے۔ اگر روح نہ ہو تو جم حرکت نہیں کرسکتا لیکن جس طرح ہارا جم اور ہاتھ پاؤں حرکت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں گر روح جس کی بدولت سے ہاتھ پاؤں متحرک ہیں نظر نہیں ہیں گر روح جس کی بدولت سے ہاتھ پاؤں متحرک ہیں نظر نہیں آتی، اسی طرح اے اللہ آپ نگاہوں سے مخفی ہیں لیکن آپ ہی ہے ہاری جان قائم ہے۔ اس کو مولانا روی مثنوی ہیں ایک اور مقام پر فراتے ہیں کہ

تن بجال جدید نمی بنی تو جال لیک از جدیدن تن جال بدال

یعنی جم میں حرکت جان کے سبب سے ہے اور جان حمہیں نظر نہیں آتی لیکن جسم کی حرکت سے تم جان کے وجود پر دلیل قائم کرتے ہو ای طرح

جان ہا پیدا و پنہاں جان جاں جسم زندہ ہے جان سے اور جان زندہ ہے اے اللہ آپ سے ، ر المراجعة ا

پس آپ ہماری جان کی بھی جان ہیں ، روح الارواح ہیں۔ پس ہماری ارواح کا ظاہری وجود آپ کے مخفی وجود پر دلالت کرتا ہے لیکن یہ قبل و قال اور ہمارے براہین و دلائل و شمثیلات آپ کی شان کو بیان کرنے سے قاصر ہیں کیونکہ ہم محدود آپ فیر محدود، ہم فانی و حادث آپ باقی و قدیم ، ہم سرایا عیب و ناپاک اور آپ کی ذات پاک اور ہر عیب سے منزہ سُہْحَانَ اللّٰهِ وَ تَعَالَى اللّٰهُ عُلُواً ۔ گبینوا ۔

## اے بلند از وہم و قال و قبلِ من خاک بر فرق من و تمثیل من

اے اللہ آپ بلند ہیں جارے وہم و گمان سے ، جارے قبل و
قال سے ، جارے دلیل و برہان سے کیونکہ آپ کی شان بیان کرنے
کے لئے کوئی تمثیل اور کوئی تشبیہ کا تنات میں موجود نہیں۔ پس
خاک پڑے میرے سر پر اور میرے اس قبل و قال اور تمثیلات پر۔

تو چو عقلی ما مثال ایں زباں ایں زباں از عقل می یابد بیاں

آپ مش عقل کے ہیں اور ہماری مثال زبان کی سی ہے یعنی عقل ہوں ماری مثال زبان کی سے ایعنی عقل ہی کی برکت سے زبان

بیان کرتی ہے ورنہ اگر کوئی پاگل ہوجائے تو سیح کلام پر قادر نہیں ہوسکتا۔ معلوم ہوا کہ ہر وجود ظاہری کے آثار و حرکات میں ایک باطنی وجود موجود ہے جو موثر اور محرک ہے ان آثار و حرکات کا ای طرح موجودات کے تمام آثار و حرکات کے پس پردہ اے اللہ آپ ہی موثر اور محرک ہیں گردہ اے اللہ آپ ہی موثر اور محرک ہیں گوئکہ ہر حرکت کرنے والی شے کا کوئی حرکت دینے والا ہے اور ہر الرکا کوئی موثر ہے جس طرح زبان کے وجود ظاہر کی صحح کلامی عقل کے باطنی وجود پر دلالت کرتی ہے ای طرح کا کنات کا تمام ظاہری وجود ، شمس و قمر ، زمین و آسان ، طرح کا کنات کا تمام ظاہری وجود ، شمس و قمر ، زمین و آسان ، موثر و محرک حقیق تعالی شانہ کی ذات کار فرما ہے جس کے دلائل موثر و محرک جس کے دلائل معقلیہ نا قابل رد ہیں۔

تو مثال شادی و ماخنده ایم که متیجه شادی و فرخنده ایم

اے اللہ جس طرح خوشی دل میں مخفی ہوتی ہے اور بنسی لبوں پر عیاں ہوتی ہے اور بنسی لبوں پر عیاں ہوتی ہے، بنسی تو تتیجہ ہے اس کا سبب خوشی ہے لیکن خوشی نظر نہیں آتی اور بنسی دکھائی دیتی ہے اس طرح اے اللہ تارا ظاہر آپ کے وجود مخفی کی دلالت کرتا ہے۔

المان دول المحالية ال

# هَا آعِذْنِي خَالِقِيْ مِنْ شَرِّهِ لَا تُحَرِّمْنِيْ آنِلْ مِنْ بَرِّهِ

اے اللہ مجھے پناہ نصیب فرما اپنے اس بندے کے شر سے لیمن میرے بی شر سے مجھے بچا لے کہ آپ میرے خالق ہیں اور مجھے محروم نہ فرما اس فیر سے جو آپ نے میرے اندر رکھی ہے۔ فَالْهُمْهَا فُحُوْرَهَا وَ تَقُولُهَا ۔ ہر بندہ کے اندر مادّة فجور اور مادّة تقویٰ لیمنی فیر و شر کا مادہ اللہ نے رکھا ہے۔ ہمارے اندر جو فیر ہے عطا کردے اور جو شر ہے اس سے ہمیں بچالے۔

> رُبِّ اَوْزِغْنِیٰ اَنِ اشْکُرْ مَا اَرِٰی لَا تُعَقِّبُ حَسْرَةً لَیْ اِنْ مَّضٰی

اے رب جھے تو نیق عطا فرما کہ میں شکر کروں ان نعمتوں کا جو میں دیکھ رہا ہوں اور جو چیزیں گذر گئیں یا جو نعمتیں ہاتھ سے نگل گئیں، دنیاوی نقصانات ہو گئے تو ان کی حسرت سے بھی بچا ، اپنی مرضی پر فدار ہنے کی تو فیق عطا فرما۔ احتر کا شعر ہے ہے تیری مرضی پہ ہر آرزو ہو فدا اور دل میں بھی اس کی نہ حسرت رہے اور دل میں بھی اس کی نہ حسرت رہے نوان روى ٭ 🛹 (ترى موان دوى )

ساری دنیا ہی سے مجھ کو نفرت رہے بس ترے نام کی دل میں لذت رہے میرے دل میں ترا دردِ الفت رہے میری دنیائے الفت سلامت رہے بس مرے دل میں تیری محبت رہے زندگی میری پاپندِ سنت رہے

راه ده آلودگال را العجل در فرات عفو و عین مغتسل

اے خدا ہم لوگوں کو جو گناہوں میں آلودہ ہو چکے جلدی سے
اپنے دریائے عفو اور معافی کے عین مُختسل کی راہ دکھا دیجئے تاکہ
اس میں نہا کر ہم سب لوگ پاک ہوجائیں جس طرح قیامت کے
دن جہنم سے نکالے ہوئے لوگ نہر حیات میں ڈال دئے جائیں گ
اور ان کے جسم سے جہنم کی سزا و عقوبت کے سب آثار ختم
ہوجائیں گے ای طرح اے خدا ہم لوگوں کو جو گناہوں کی آگ میں
جل رہے ہیں اپنے چشمہ مرحمت میں عسل کا موقع دے دیجئے اور
دریائے توبہ میں غرق کردیجئے تاکہ ہمارے اوپر گناہوں کی ظلمت
اور بدنظری وغیرہ کی لعنت کے آثار نہ رہیں یعنی ہم گنہگاروں کو

توفیق توبہ دے دیجئے تاکہ آپ کے عفو و مغفرت کی بدولت ہم لوگ پاک صاف ہوجائیں اور ہمارے گناہوں کے آثار ظلمت انوار تقویٰ سے مبدل ہوجائیں۔

اور جس طرح حضرت ابوب علیہ السلام کے لئے آپ نے پانی کا چشمہ پیدا فرمایا تھا جس میں عنسل کرنے سے ان کو صحت جسمانی حاصل ہوئی تھی ای طرح ہارے باطن کے عنسل صحت کا سامان فرماد بیجئے بینی استغفار و توبہ اور گربیہ و زاری کی توفیق عطا فرما کر اینے غیر محدود دریائے عفو اور معافی کے عین مختسل میں غرق فرماد بیجئے تاکہ ہم لوگ گناہوں سے پاک ہوجائیں۔

تاکه عنسل آرند زال جرم دراز در صف باکال روند اندر نماز

اے خدا آپ توفیق توبہ عطا فرمادیں تاکہ آپ کے بحرم اور گنہار بندے جو ایک عمر دراز سے گناہوں میں جتلا ہیں آپ کے دریائے عفو میں نہا دھو کر پاک صاف ہوجائیں اور پاک بندول کی صف میں نماز میں شامل ہوجائیں۔ نماز سے مراد پنج دقتہ نماز بھی ہے کہ جو نیک ہوجائے گا وہ نماز تو پڑھے گا ہی لیکن دوسرا مطلب سے کہ جو نیک ہوجائے گا وہ نماز تو پڑھے گا ہی لیکن دوسرا مطلب سے بھی ہے کہ وہ دوام حضور اور قرب خاص نصیب ہوجائے جو اولیاء صدیقین کو عطا ہوتا ہے۔ مولانا دوسری جگہ فرماتے ہیں ،

(51) 24 4 (FLY) 4 4 (S) (1)

مولانا ہی کے شعر سے ان کے شعر کی شرح ہور ہی ہے کہ ہے۔ پنجگال آمد نماز رہ نموں عاشقال راہم صلوٰۃ دائموں

پنج وقت نماز عام امت کے لئے ہے لیکن جو اللہ کے عاشق بندے ہیں وہ ہر وقت نماز ہیں ہیں یعنی ان کو ہر وقت حضور حق حاصل ہے۔ وہ کسی وقت بھی اللہ سے عافل نہیں ہوتے۔ جتنا وہ نماز ہیں مقرب ہوتے ہیں اتنا ہی فارج نماز ہیں بھی مقرب ہوتے ہیں، جتنا وہ مجد ہیں بافدا ہوتے ہیں اتنا ہی بازاروں ہیں بھی بافدا ہوتے ہیں اتنا ہی بازاروں ہیں بھی بافدا ہوتے ہیں۔ ان کو ہر وقت دوام حضور مع الحق حاصل ہوتا ہے۔ مولانا کا مطلب سے ہے کہ اے اللہ ہمیں یقین اولیاء صدیقین عطا فرمادے کہ ہم ایک لحمہ کے لئے بھی آپ کو نہ بھولیں اور ہمارا ایمان عقلی موروثی استدلالی ایمانِ ذوقی حالی وجدانی سے تبدیل ہوجائے۔

اندرین صف ہا ز اندازہ بروں غرق کان نور نحن الصاد قوں

اے اللہ آپ کے خاص بندوں کی وہ صف جو اولیاء صدیقین کی ہے۔ اندازے سے اور تعداد سے باہر ہے۔ یعنی لا تعداد اگروہ اولیاء اللہ

#### أولئك الذين صدقوا و أولنك هم المتقون

معلوم ہوا کہ صادقون اور حقون کلیان شاویان ہیں ہر صادق متی اور ہر متی صادق ہے۔ دونوں ہیں نبیت تبادی ہے۔ پس اے اللہ اولیاء صدیقین کا گروہ لا تعداد بے اندازہ اور ان گنت آپ نے پیدا فرمایا ہے ان کے نور صدق و تقویٰ ہیں ہم کو بھی غرق کرد بجئے اور ہما ہم کو بھی الل صدق و صفا بناد بجئے لیمی جو صدق و صفا ہیں آپ کے ساتھ با وفا ہیں ان اولیاء کی صف ہیں ہم کو بھی شامل فرماد بجئے۔ ساتھ با وفا ہیں ان اولیاء کی صف ہیں ہم کو بھی شامل فرماد بجئے۔ اور اہل صدق اس کو کہتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے عہد و پیان ہیں صادق الوعد اور صادق العہد ہو یہاں تک کہ جان دے دے گر اللہ کو ناراض نہ کرے اور جو اللہ کی راہ ہیں جان دے دے گر اللہ کو ناراض نہ کرے اور جو اللہ کی راہ ہیں جان دیے ہے گریز کرتا ہے مادی کا غم نہیں اُٹھاتا ، اینے کو مجاہدہ کے غم

ے بچانے کے لئے گناہ کرتا ہے کہ جہاں تقاضا ہوا نفس کی بات مان لی تو یہ شخص صادق نہیں ہے ، اللہ کے ساتھ بادفا نہیں ہے بلکہ عملاً منافق ہے بعنی منافقوں جیسے کام کرتا ہے اگرچہ مومن ہے لیکن اس کے ایمان کا چراغ انتہائی ضعیف اور شمماتا ہوا ہے کہ گویا صرف زبان پر ایمان ہے۔ اگر قلب میں ایمان کامل ہوتا تو لاکھوں تقاضوں کے باوجود یہ گناہ نہ کرتا۔ جس کو ہر وقت یہ استحضار ہو کہ اللہ تعالی مجھے دکھے رہے ہیں وہ کیسے گناہ کرسکتا ہے ، وہ گناہوں کو اور هنا بچھوٹا نہیں بناسکتا ، اس کو چین نہیں آئے گا جب تک توبہ و گریہ و زاری سے اللہ کو راضی نہ کرنے۔

لین اے ہارے رب ہارا کیا حال ہے کہ گناہ کرکے ہم ڈکار بھی نہیں ریگئی کہ ہم کتے بڑے نہیں لیتے اور ہارے کان پر جول بھی نہیں ریگئی کہ ہم کتے بڑے بالک کو ناراض کررہے ہیں۔ ہارا ایمان ایبا ہے جیبا گروندے کا درخت کہ ایک جھٹکا بارو اور جڑ سمیت اُکھاڑ لو۔ ذرا سی کوئی حسین شکل سامنے آئی اور گناہ کا ذرا سا تقاضا ہوا اور ہم اپنا ایمان فروخت کردیتے ہیں ، اللہ کو چھوڑ کر ان مرنے والوں پر مرنے لگتے ہیں حالا نکہ مرنے والے کو چاہئے کہ نہ مرنے والے پر مرے ، اس ذات پر مرے ہو جی و قیوم ہے ، ہمیشہ سے زندہ ہے اور ہمیشہ زندہ رہے اور ہمیشہ زندہ رہے گا۔

اور اپنی خشہ حالی اور بے حیائی پر ہمیں شرم بھی نہیں آتی۔

ایک کتے کو شرم آگئی تھی۔ حضرت حکیم الامت تھانوی رحمة الله علیہ کے ملفوظات میں ہے کہ ایک کالا کتا ایک بزرگ کی مجلس کے یاں بیٹا رہتا تھا۔ کچھ ون کے لئے غائب ہوگیا تو شخ نے کہا کہ بھئی آج کل وہ کلواکتا نہیں آرہا ہے۔ مریدوں کا بھی عجیب مزاج ہوتا ہے کہ این مین کو خوش کرنے کے لئے بے قرار و مجنوں ہوجاتے ہیں۔ وہ سب تلاش میں لگ گئے۔ معلوم ہوا کہ آج کل وہ کی کتیا کے چھے پھر رہا ہے۔ مریدین اس کو پکڑ کر لے آئے اور سے کو بتایا کہ آج کل یہ ایک کتیا کے چکر میں ہے۔ شخ نے کہا کہ نالائق تو ماری مجلس میں بھی آتا ہے ، رات دن اللہ کا تذکرہ سنتا ے ، کچے شرم نہیں آئی کہ ایک کتیا کے چکر میں آکر تو نے میری مجلس حچوز دی۔ بس وہ کتا فورا اُٹھا اور ایک نالی میں منہ ڈال کر مر کیا۔ اہل اللہ کی صحبت کا اثر جانوروں پر بھی پڑتا ہے۔ علیم الامت فرماتے ہیں کہ آہ ایک کتے کو شرم آگئ مگر آج ہم انسانوں کو حیا نہیں کہ کس بے شرمی اور ڈھٹائی سے اللہ کی نافرمانی كرتے بيں۔ اللہ تعالى مم سب كو نعت حيا عطا فرمائے كيونكه حياكى وجہ سے انسان بہت سے گناہوں سے فی جاتا ہے۔ ہر گناہ کے لئے بے حیائی ادام ہے۔ اس کئے خواجہ صاحب فرماتے ہیں کہ جو لوگ اجهام پرسی ، حسن پرسی ، غیر الله برسی میں مبتلا بین به انتهائی دناء ت و پستی اور بے حیائی کا شکار ہیں۔ فرماتے ہیں \_

ارے یہ کیا ظلم کررہا ہے کہ مرنے والوں پہ مررہا ہے جو دم حینوں کا بجر رہا ہے بلند ذوق نظر نہیں ہے

لوگ کہتے ہیں کہ بے پردگ و فاشی کے سبب حسینوں نے ناک میں دم کرر کھا ہے۔ میں کہتا ہوں کہ تم ان کی دُم میں ناک کیوں لگاتے ہو۔ اگر تقویٰ سے رہو ، نظر کی حفاظت کرو تو لاکھوں حسین شہر میں پھر رہے ہوں تو پھرا کریں بھی تمہارا ناک میں دم نہیں ہوگا۔ بلکہ حسینوں سے نظر بچانے میں جتنا مجاہدہ شدید ہوگا اتنا ہی مشاہدہ بھی تو توی ہوگا۔ اس کے بال بال ادر رواں رواں میں طلوت ایمانی کے دریا رواں ہوجائیں گے کیونکہ نظر کی حفاظت پر حلاوت ایمانی موعود ہے۔

اس لئے مرنے والوں کو چاہئے کہ نہ مرنے والے پر مریں ، اورنہ مرنے واللہ صرف اللہ ہے ، جو زندہ حقیقی ہے ، ہیشہ سے ہو اور ہمیشہ رہے گا اور اگر مرنے والا مرنے والے پر مرا تو مردہ مثبت مردہ میزان میں ڈبل مردہ ہوجائے گا اور جیتے جی مرجائے گا کیونکہ ان مرنے والوں سے جدائی لازمی ہے ، وصل دوام ناممکن ہے ، اس لئے ان مر نے والوں سے جدائی لازمی ہے ، وصل دوام ناممکن ہے ، اس محبوب اگر نہ ملا تو اس کے فراق میں پاگل ہوگا یا اگر مراکیا تو موت محبوب اگر نہ ملا تو اس کے فراق میں پاگل ہوگا یا اگر مراکیا تو موت کے غم میں پاگل ہوجائے گا ۔ مجنوں جو پاگل ہوا لیلی کی جدائی سے یاگل ہوا ایلی کی جدائی سے یاگل ہوا ۔ اللہ کے عاشق اس لئے یاگل نہیں ہوتے کہ مولی سے یاگل ہوا۔ اللہ کے عاشق اس لئے یاگل نہیں ہوتے کہ مولی سے یاگل ہوا۔ اللہ کے عاشق اس لئے یاگل نہیں ہوتے کہ مولی سے یاگل ہوا۔ اللہ کے عاشق اس لئے یاگل نہیں ہوتے کہ مولی سے یاگل ہوا۔ اللہ کے عاشق اس لئے یاگل نہیں ہوتے کہ مولی سے یاگل ہوا۔ اللہ کے عاشق اس لئے یاگل نہیں ہوتے کہ مولی سے اللہ کیا ہوا۔ اللہ کے عاشق اس لئے یاگل نہیں ہوتے کہ مولی سے اللہ کیا ہوا۔ اللہ کے عاشق اس لئے یاگل نہیں ہوتے کہ مولی سے اللہ کیا ہوا ہوائے کا انہوں ہونے کا مولی سے اللہ کیا ہوا ہوائے کیا ہوائے کا انہوں ہونے کہ مولی سے اللہ کیا ہوائے کیا ہوائے کیا ہوائے کیا ہوائے کیا ہوائے کیا ہونے کیا ہ

فان رئ ٭ 💉 💮 (۲۸۱)

سمجی جدائی نہیں ہے اور یہ طاقت خدائی مخلوق کے پاس نہیں ہوتی البذا اللہ ہر وقت ساتھ رہے۔ اللہ تعالیٰ سے سمجی جدائی نہیں ہوتی البذا اللہ تعالیٰ کے عاشقین غم فراق میں جتلا نہیں ہوتے۔ اپنے گناہوں سے ہم خود اللہ سے دور ہوکر غم فراق میں جتلا ہوجاتے ہیں ، نافرمانی سے اللہ سے دوری ہوتی ہے لیکن استغفار و توبہ سے پھر وہ اپنے مولیٰ کو حاصل کرلیتے ہیں ، ان کی دوری حضوری میں تبدیل ہوجاتی مولیٰ کو حاصل کرلیتے ہیں ، ان کی دوری حضوری میں تبدیل ہوجاتی ہوجاتی فرماتے ہیں ، ان کی دوری حضوری میں تبدیل ہوجاتی فرماتے ہیں ، ان کی دوری حضوری میں تبدیل ہوجاتی فرماتے ہیں ، ان کی دوری حضوری میں تبدیل ہوجاتی فرماتے ہیں ، ان کی دوری حضوری میں تبدیل ہوجاتی فرماتے ہیں بریانہ تعالیٰ موجاتے اور پھر پانی آجائے ۔ اس لئے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں

#### وَهُ وَمُعَكُمُ آيْنَمَا كُنْتُمُ

تم جہال کہیں بھی ہو ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ ہم تمہیں دنیا میں بھیج رہے ہیں۔ ہم ہر وقت ہر جگہ رہے ہیں لین تمہیں تنہا نہیں بھیج رہے ہیں۔ ہم ہر وقت ہر جگہ زمانا و مکانا تمہارے ساتھ ہوں گے۔ دنیا میں کوئی ابا ایسا نہیں ہو جو ہر وقت اپنے بنج کے ساتھ رہے ، اسکول بھی اس کے ساتھ جائے ، اس کے ساتھ کھیل کود میں بھی شامل رہے یا اپنے بیٹے کو تعلیم کے لئے دوسرے شہر یا دوسرے ملک میں بھیج تو خود بھی اس کے ساتھ میں نظیم کے لئے دوسرے شہر یا دوسرے ملک میں بھیج تو خود بھی اس کے ساتھ ہیں ، زمین کے ساتھ ہیں ، زمین کے اپنے جب میں بھی ساتھ ہیں ، زمین کے یہ جب میں بھی ساتھ ہیں ، زمین کے یہ جب میں بھی ساتھ ہیں ، زمین کے یہ جب میں بھی ساتھ ہیں ، زمین کے یہ جب میں بھی ساتھ ہیں ، زمین کے یہ جب میں بھی ساتھ ہیں ، زمین کے دوسرے میں بھی ساتھ ہیں ، زمین کے دوسرے میں بھی ساتھ ہیں ، زمین کے دوسر میں بھی ساتھ ہیں ، زمین کے دیہ جب میں بھی ساتھ ہیں ، زمین کے دوسر میں بھی ساتھ ہیں ، زمین کے دیہ جب میں بھی ساتھ ہیں ، زمین کے دیہ جب میں بھی ساتھ ہیں ، زمین کے دیہ جب میں بھی ساتھ ہیں ، زمین کے دیہ جب میں بھی ساتھ ہیں ، زمین کے دیہ جب میں بھی ساتھ ہیں ، زمین کے دیہ جب میں بھی ساتھ ہیں ، زمین کے دیہ جب میں بھی ساتھ ہیں ، زمین کے دیہ جب میں بھی ساتھ ہیں ، زمین کے دیہ جب میں بھی ساتھ ہیں ، زمین کے دیہ جب میں بھی ساتھ ہیں ، زمین کے دیہ جب میں بھی ساتھ ہیں ، زمین کے دیہ کی ساتھ ہیں ، زمین کے دیہ کیں بھی ساتھ ہیں بھی ساتھ ہیں ، زمین کے دیہ کی ساتھ ہیں ، زمین کے دیہ کی ساتھ ہیں ، زمین کی کی ساتھ ہیں ، زمین کی ساتھ ہیں کی کی ساتھ ہیں کی ساتھ ہیں کی ساتھ ہیں کی ساتھ ہیں کی کی ساتھ ہیں کی کی ساتھ ہیں

ہوں گے۔ لبذا سوائے خدا کے کوئی ہر وقت ساتھ نہیں رہ سکتا کیونکہ ان کا کوئی مثل نہیں ،ان کی رحت کے سامنے اباکی رحت كيا چيز ہے ، مارا ايك بى ربا ہے اور لا مثل له ہے باتى سب مرنے والے بیں البذا مرنے والے کو جائے کہ اس می وقوم پر فدا ہو تاکہ وہ زندہ حقیقی ہم مرنے والوں کو ، حادث و فانی کو سنجالے رہے۔ زندگی میں بھی اور مرنے کے بعد بھی جتنے مراحل ہیں اللہ کا ساتھ بی مارا بیرہ یار کرے گا۔ وہ زندگی میں بیرا یار کرنے والا ہے ، خاتمہ کے وقت ایمان پر موت دینے والا وہی ہے ، قبر کے عذاب سے بچانے والا وہی ہے، عالم برزخ میں بھی ساتھ ویے والا وہی ہے ، میدان محشر میں بخشے والا تبھی وہی ہے اور جنت میں اپنا دیدار كرانے والا بھى وہى ہے كہ اس كے ديدار كے وقت جنتى جنت كو اور جنت کی تعمتوں کو بھول جائیں گے۔ ہارے مالک نے کہاں ہمارا ساتھ جھوڑا ہے ، کوئی مرحلہ اور کوئی مقام ایسا نہیں ہے جہال اللہ تعالی نے کہا ہو کہ یہاں ہم تمہارے ساتھ نہیں رہیں گے۔ لہذا محبت کے قابل صرف ہارا مولی ہے۔ پھر ایسے مولی کو چھوڑ کر کہاں جاتے ہو۔

لہذا مولانا رومی فرماتے ہیں کہ اے اللہ ہمارے سینے تو اس قابل نہیں ہیں لیکن ہماری نظر اپنے سینوں پر نہیں ہے آپ کے کرم ، آپ کی رحمت اور آپ کی عطا پر ہے ، بدون استحقاق ، بدون



صلاحیت محض اپنے کرم سے ہمیں صف اولیاء صدیقین میں شامل فرمالیجئے تاکہ زندگی میں بھی ہمیں آپ کی معیت خاصہ حاصل ہواور گناہ کرکے ہم بھی آپ سے دور نہ ہوں ، اور مرنے کے بعد بھی آپ سے دور نہ ہوں ، اور مرنے کے بعد بھی آپ کے کرم سے مشرف ہوں جو آپ کے اولیاء کا نصیبہ ہے۔





هر دس هشاچات و هها ۱۱ ری اثانی تامید ملابق ۲۹ اکتوبر ۱۹۹۱، بردز مگل بعد از منا بهمام خافته امدادیه انترزیه مکشن اقبال ۲ کراپی

من زدستان و زکر دل چنال مات گشتم که نماندم از نشال

ار شاہ فی ساچیا گھ مولانا روی فرماتے ہیں کہ میں نیکی و بدی کے دونوں افتیارات سے اپنے نفس کے کر و فریب کے ہاتھوں مات کھا گیا یعنی میرے نفس نے مجھے اس طرح مار ڈالا کہ میرے اندر دین کا نام و نشان باتی نہیں رہا ہے

ہیں کہ از تقطیع ما یک تار ماند مصر بودیم و یکے دیوار ماند

اپ اباس دین کو گناہوں کی تینجی ہے ہم نے اس بُری طرح کانا ہے کہ اب صرف ایک تار باتی رہ گیا ہے اور ہم دین کا ایک شہر سے می ماریوں سے اب صرف ایک دیوار رہ گئے ہیں۔ سے ، گناہ کی جاہ کاریوں سے اب صرف ایک دیوار رہ گئے ہیں۔ اور آہ اب تو وہ ایک دیوار بھی نہیں رہی اور وہ ایک تار بھی نہیں رہا ہوتی کے مارے ظاہر و باطن پر دین کے آثار بھی نظر نہیں

نون روز کا محمد الله محمد

آتے۔ ہم کو دیکھ کر کوئی سبھہ بھی نہیں سکتا کہ یہ مسلمان ہیں۔ من کہ باشم چرخ باصد کاروبار زیں سمیں فریاد کرد از اختیار

میری کیا حقیقت ہے جبکہ آسان اتنا عظیم الخلقت اور عظیم التان ہونے کے باوجود کہ سینکڑوں نظام سمتی و قمری اور بے شار سیارات و کواکب و نجوم کا حامل ہے اس امتحانِ اختیار سے ڈر کر آپ سے فریاد کر یکا ہے جبیا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ:

وَ إِذْ عَرَضْنَا الْاَمَانَةَ عَلَى السَّمُواتِ وَالْاَرْضِ وَالْحِبَالِ فَابَيْنَ أَنْ يَنْحَمِلْنَهَا وَ أَشْفَقُنْ مِنْهَا وَ حَمَلَهَا الْإِنْسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُوماً جَهُولاً

جب آسان اور زمین پر ہم نے بار شریعت کو پیش کیا تو بوجہ ضعف و بجن اور خوف عدم تحل سے اس کو اٹھانے سے انکار کیا یعنی مارے در کے پناہ ماگی کہ اے اللہ ہم شریعت کا بار نہیں اٹھا سکتے کیونکہ نیکی اور بدی دونوں کے اختیار سے یہ خطرہ ہے کہ نیکی کے اختیار کو ہم استعال نہ کریں اور بدی کے اختیار کو استعال کرکے زیرِ عمّاب آجا کمیں تو یہ دنیا پھر ہمارے لئے کمیں گاہ اور جائے انتقام ہوجائے گ آجا کمیں تو یہ دنیا پھر ہمارے لئے کمیں گاہ اور جائے انتقام ہوجائے گ لیکن حضرت انسان نے اس بار کو اٹھالیا اور یہ بار اٹھانا بوجہ اس

فطرت محبت کے تھا جو اللہ تعالیٰ نے اس کے خمیر میں الست بربکم فرماکر ودیعت فرمادی تھی۔ میراشعر ہے ارض و سا سے غم جو اٹھایا نہ جا سکا وہ غم تمہارا دل ہے ہمارا لئے ہوئے

اور خواجہ صاحب فرماتے ہیں

تمہیں کون و مکال میں جو نہ رکھی جا سکی اے دل غضب دیکھا وہ چنگاری مری مٹی میں شامل کی

زمین و آسان جو بار شریعت اٹھانے سے ڈر گئے اس کی وجہ یہ مخی کہ ان میں عشق نہ تھا اور انسان میں چونکہ مادّؤ عشق پنبال تھا اس لئے اس نے یہ بوجھ اٹھالیا کیونکہ جو عاشق ہوتا ہے اس کو تو محبوب کا اشارہ چاہئے کہ محبوب کیا چاہتا ہے۔ اس لئے اپی طاقت سے زیادہ بار اٹھا لیتا ہے۔

مرقاۃ شرح مفکاؤۃ میں ہے کہ ایک آدمی غلاف کعبہ پکڑ کر کہہ رہا تھا کہ اے اللہ آپ کا بار امانت اٹھانے پر بطور دشنام محبت کے آپ نے میرا لقب ظلوماً جھولاً رکھا ہے کہ انسان بڑا ظالم اور جابل تھا تو اے اللہ میرے پاس ظلم اور جہل کے علاوہ کچھ نہیں ہے لہذا میں گناموں کے ظلم اور معرفت سے جہل کی مخمری لایا ہوں بس آپ مجھے معاف فرماد ہجے۔

آہ عشق کی عجیب شان ہے کہ محبوب کی رضا کے لئے اپنی طاقت کی بھی پرواہ نہیں کرتا اور اس کے تھم پر لبیک کہد کر فورا یا بجولاں دوڑ بڑتا ہے لیکن جب خطا ہوتی ہے تو اقرار خطا کر کے معانی مانگتا ہے اور خطانہ بھی ہو تو بھی عاشق کو محبوب سے معافی مانکنے میں مزہ آتا ہے۔ جیسے قصہ مشہور ہے کہ ایک بادشاہ نے این ایک عاشق خادم کو تھم دیا کہ دریا میں کود جا لیکن لباس گیلا نہ ہو ، خادم فوراً کود برا اور جب والی آیا تو بادشاہ نے ڈاٹنا کہ نالائق لباس كيوں كيلا كيا۔ خادم نے ہاتھ جوڑ كر كہا كه حضور خطا ہو گئے۔ آہ! اس سے اللہ کی راہ کا ادب سیھو کہ اللہ کی محبت سکھانے والے کا کتنا ادب كرنا جائي اور الله تعالى جو جارا خالق و مالك ب ان كا جم ير كيا حق ہے۔ ای کو خواجہ صاحب فرماتے ہیں کہ خطا تو در کنار عاشق تو صورت خطا بلکہ عدم خطا پر بھی معافی کا طابگار ہوتا ہے اور خود کو مستحق سزا سجھتا ہے۔ فرماتے ہیں \_

ممنون سزا ہوں مری ناکردہ خطائیں

مولانارومی فرماتے ہیں کہ عشق میں وہ جوش ادر وہ کرامت ہے کہ \_

عشق ساید کوه را مانند ریگ عشق جوشد بح را مانند دیگ

عشق بوے بوے پہاڑوں کو پیس کر ریت بنادیتا ہے اور عشق

جوش دے کر سمندر کو دیگ کی طرح اُبال دیتا ہے۔ یہی جوش عشق تھا کہ محبوب حقیق تعالیٰ شانہ کا ایما دیکھ کر انسان نے اپنی طاقت کو بھی نہ دیکھا اور آسان و زمین کو بھی نظر انداز کردیا کہ یہ آسان و زمین کو بھی نظر انداز کردیا کہ یہ آسان و زمین کیا جز ہیں، یہ کیا جائیں محبت کا مزو

محبت کے لئے پچھ خاص دل مخصوص ہوتے ہیں سے دہ نغمہ ہے جو ہر ساز پر چھیڑا نہیں جاتا اور یہ کیا جانیں آپ کے نام کی لذت کا مزہ ہے اور یہ کیا جانیں آپ کے نام کی لذت کا مزہ ہے دہ شک

از لب یارم شکر را چه خبر و زرخش شمس و قمر را چه خبر

یہ بھی مولانا ہی کا کلام ہے کہ میرے اللہ کے نام کی لذت اور مشاس کو یہ شکر کیا جانے اور میرے اللہ کے انوار و تجلیات کو یہ چاند اور سورج کیا جانیں اور میرے اللہ کی عظمت شان کے سامنے لعل و جواہر کیا چیز ہیں ۔

# لعل و مروارید سنکش را مرید

کعبہ کی چو کھٹ میں جو پھر لگا ہوا ہے ساری دنیا کے تعل و جواہر اور کروڑوں کروڑوں روپے کے موتی سب اس پھر کے غلام ہیں۔ رن والله المحالية الم

### کاے خداوند کریم بردبار دہ امانم زیں دوشانحہ اختیار

مولانا فرماتے ہیں کہ ہم کیا ہیں جب کہ آسان جیسی عظیم القامت مخلوق نے فریاد کی کہ اے خدا آپ کریم ہیں ، نااہلوں پر رحم کرنے والے ہیں ، خلیم ہیں ہم کو شریعت کے ان دوطرفہ اختیارات سے ان دیجئے کہ چاہیں تو ہم فرمال برداری کریں اور چاہیں تو نافرمانی کریں۔

جذب یک راہہ صراط متعقم بہ ز دوراہہ تردّد اے کریم

اے خدا آگر اپ جذب ہے آپ ہمیں صراط متقیم پر جمادیں اپنی اپنی فرمال برداری والے راستہ پر ہمیں جذب فرمالیں تو آپ کے کھینچ ہوئے کو کون ظالم کھینچ سکتا ہے لہذا آپ کا صراط متقیم کی طرف جذب کرلینا بہتر ہے ہمارے دو طرفہ راستوں کے اختیار سے کیونکہ نفس اپنی فطرت امارہ بالسوء کے سبب اختیار خیر و شر میں شرکی طرف جلد ماکل ہوجاتا ہے اور ہم ضعف ہمت اور ضعف ارادہ کی طرف جلد ماکل ہوجاتا ہے اور ہم ضعف ہمت اور ضعف ارادہ کے سبب اختیار بین الطریقین میں تردد اور غم میں جتلا ہوجاتے ہیں کہ اگر خدانخواستہ نفس سے مغلوب ہوگئے تو اللہ تعالی کی ناراضگی

ے ذات و رسوائی کا سخت اندیشہ ہے لبذا اے کریم اس ترود بین الطريقين سے جميں نجات عطا فرمائے اور صراط منتقيم ير جذب فرمالیجئے کیونکہ جس کو آپ جذب فرمالیں وہ مجھی مردود نہیں ہوتا اور سوء خاتمہ سے محفوظ ہوجاتا ہے۔ اس لئے اے اللہ ہم آپ سے جذب کی بھیک مانگتے ہیں کیونکہ شیطان سالک محض تھا ، مجذوب نہیں تھا ورنہ مر دود نہ ہوتا کیونکہ جب سے دنیا قائم ہے آپ کا تھینیا ہوا کوئی مخص بھی مردود نہیں ہوا۔ جتنے لوگ مردود ہوئے ہیں وہ سب سالک تھ، آپ کے جذب سے محروم تھے۔سالک کو بھی آخر میں جذب نصیب ہو تا ہے کیونکہ بغیر آپ کے جذب کے کوئی آپ كا غير محدود راسته طے نہيں كرسكتا۔ آپ خالق مقناطيس ہيں آپ کے جذب کئے ہوئے کو کون آپ سے چین سکتا ہے۔ پس اے كريم صراط متنقيم كي طرف آپ كا جميل جذب كرلينا مارے ترود بین الطریقین اور اختیار بین الامرین کے عم سے بہتر ہے \_

> ذرٌهٔ سامیہ عنایت بہتر است صد ہزاراں کو شش طاعت پرست

آپ کی عنایت کا ایک ذرّہ ہماری ان ہزار کو مشتوں اور طاعات سے بہتر ہے جو آپ کے زیر سامیر عنایت نہ ہوں۔ فان دل 🚙 🚙 🕬 🚙 المرادات

## زیں دو رہ گرچہ ہمہ مقصد توئی لیک خود جال کندن آمدایں دوئی

مولانا رومی بارگاہ خداد ندی میں عرض کرتے ہیں کہ اے اللہ اگرچہ خیر و شر کے ان دونوں راستوں کا مقصد آپ ہی کی ذات ہے لیعنی اگر خیر وشر کا اختیار نہ ہوتا تو ہم مجبور محض ہوتے تو مجابدہ کیسے ہوتا کیونکہ مجابدہ موقوف ہے اس بات پر کہ خیر پر عمل کرنے اور شر سے بیخ میں جو تکلیف ہو اس کو برداشت کرنا اور اے اللہ آپ کے قرب و رضا کا ہدار انہیں اعمال اختیاریہ کے مجابدات ہیں اس کے خرب و رضا کا ہدار انہیں اعمال اختیاریہ کے مجابدات ہیں اس کے خرب و رضا کا ہدار انہیں اعمال اختیاریہ کے مجابدات ہیں اس کے

#### فَٱلْهُمَهَا فُجُوْرَهَا وَ تَقُواهَا

آپ نے ہمارے اندر مادّہ فجور بھی رکھ دیا اور مادّہ تقویٰ بھی رکھ دیا اور آیت پاک میں فجور کو مقدم فرمایا کہ یہ تقویٰ کا موقوف علیہ ہے یعنی فجور اور نافرمانی کے تقاضوں کو روکنے ہی سے تقویٰ پیدا ہوتا ہے جیسے موجودہ سائنس کی محقیق ہے کہ مثبت اور منفی (Negative اور Negative) ان دو تاروں سے بکلی پیدا ہوتی ہے ای طرح اے اللہ آپ نے مادّہ فجور کا منفی تار اور تقویٰ کا مثبت تار ہمیں دے دیا تاکہ جب تمہارے اندر مادّہ فور کا جوش ہو تو ہمارے خوف سے اس پر عمل نہ کرو، نافرمانی کے فور کا جوش ہو تو ہمارے خوف سے اس پر عمل نہ کرو، نافرمانی کے فور کا جوش ہو تو ہمارے خوف سے اس پر عمل نہ کرو، نافرمانی کے

تقاضے پر عمل نہ کرنا یمی منفی تار ہے جس سے نور تقویٰ پیدا ہوتا ہے ، لا اللہ کی محمیل سے الا اللہ نصیب ہوتا ہے، باطل خداؤں کو نکالنے سے اللہ دل معمیل ہوتا ہے۔ معلوم ہوا کہ ماذؤ فجور اور ماذؤ تقویٰ کی مختکش سے آپ ہی مقصود ہیں اور ان دو تاروں سے ماذؤ تقویٰ کی مختکش سے آپ ہی مقصود ہیں اور ان دو تاروں سے آپ ای محبت کا چراغ ہمارے دلوں میں روشن کرنا چاہتے ہیں تاکہ آپ ہی ہمارے مقصود بن جائیں اور ہمیں ولی اللہ بنالیں۔

لیکن خیر و شر یعنی مادّهٔ فجور اور مادّهٔ تقویل کی تحقیش اور مجابدهٔ شاقه سے ماری جان نکلی جاربی ہے ، ہم بے دم موے جارب ہیں یعنی سخت فتنہ و آزمائش میں مبتلا ہیں لبندا اے رب اپنے جذب سے آپ ہمیں اپنی طرف تھینج لیجئے تاکہ اختیار بین الطریقین کی تشکش سے نجات حاصل ہو اور آپ کی راہ آسان ہوجائے۔

زیں دو رہ گرچہ بجز تو عزم نیست لیک ہر گز رزم ہم چوں بزم نیست

خیر و شر کے ان دونوں راستوں کے مجاہدات کا مقصد اگرچہ آپ بی کی طرف عزم و ارادہ کرنا ہے کہ بندے ہمت سے کام لے کر اپنے قلب میں آپ بی کو مراد بنالیں اور آپ کے ولی بن جائیں ، ان کا عزم اور ان کا ارادہ آپ بی کی طرف ہو اور اس میں جو مشکلات چیش آئیں ان کا مقابلہ کریں لیکن جنگ کا میدان بزم قرب

کے برابر کہاں ہوسکتا ہے یعنی نفس سے جو ہاری جنگ چل رہی ہے اس کا عزہ آپ کی اس برم قرب کے مثل کیے ہوسکتا ہے جہال آپ کی شراب محبت کے جام و مینا چل رہے ہوں۔ مراد یہ ہے کہ ابتداء سلوک میں نفس کو خیر و شر کے انجذاب سے سخت مجاہدہ و ابتداء سلوک میں نفس کو خیر و شر کے انجذاب سے سخت مجاہدہ و کشکش چیں آتی ہے ، شراور فجور کی طرف کشش ہوتی ہے تو مجاہدہ کرکے نفس کو روکتا ہے اور بہ تکلف اس کو خیر کے راستہ پر ڈالتا کہ کے نفس کو روکتا ہے اور بہ تکلف اس کو خیر کے راستہ پر ڈالتا ہے ۔ تو مولانا دعا فرمارہ ہیں کہ اے اللہ اس مقام تلوین کو مقام حکمین و استقامت سے تبدیل فرماد بیجئ تاکہ جمیں آپ کا قرب تام اور سرور دوام حاصل ہو۔

غالبی بر جاذبال اے مشتری شایدر درماندگال را واخری

اے اللہ دنیا میں جتنے حسین ہمیں اپنی طرف مھینج رہے ہیں آپ سب پر غالب ہیں کیونکہ آپ ہمارے خریدار ہیں آپ نے قرآن یاک میں فرمایا ہے:

ان الله اشتری من المؤمنین انفسهم .....النح اختر جامع عرض کرتا ہے کہ ۲۱ ذوقعدہ و المائے مطابق ۲۸ فروری و احتراء کو حضرت مرشدی دامت برکاتهم نے اس آیت پاک کے متعلق ایک عجیب مضمون بیان فرمایا جو یہاں نقل کیا جاتا ہے۔

ارشاد فرحابا که الله تعالی اس آیت می فرات ہیں کہ اے ایمان والو اللہ نے تمہارے اس نفس کو خرید لیا ہے جو امارہ بالسوء ہے ، ہر وقت گناہوں کے تقاضے ول میں ڈالٹا رہتا ہے۔ اس اگر تم اس کے تقاضوں پر عمل نہ کرو تو ہم تم سے جنت کا سودا کرتے ہیں۔ ہر چیز کی ایک قیت اور ایک بدلہ ہوتا ہے۔ لفس امارہ کی بُری بُری خواہشات کے چھوڑنے کا ، خون آرزو کا اور بُرے تقاضوں یر عمل نہ کرنے کے غم اٹھانے کا صلہ بہ ہے کہ اس غم کے بدلہ میں ہم تم کو جنت دیں گے، اور جنت بھی کیسی ؟ تفسیر روح المعانى مي ب التي لا عيب فيها جس من كوئي عيب اور تقص نہیں۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے ہم کو خرید لیا ہے اور ہم اس کریم مالک کے ہاتھوں کے ہوئے لوگ ہیں اور جب سودا بک جاتا ہے تو بکا ہوا مال دوبارہ بیجنا بین الا قوامی اصولوں پر مجرمانہ فعل ہے۔ لبذا ہم اس مالک کے ہاتھوں کجے ہوئے مال ہیں اور جمارا معاوضہ جنت ہے تو پھر اگر کسی اور کے ہاتھ بکتے ہیں تو کتنے بوے بحرم ہیں۔ جب ہم بك كے تو پر ہميں كيا حق ہے كه شريوں كے باتھوں بك جائيں، سینما، وی سی آر اور ڈش انٹینا سے بک کر گندی گندی نافرمانیوں میں مبتلا ہوجا کمیں۔نفس کی پر سنش کرنا ہے گویا اپنے کو دوبارہ بیجنا ہے اور اینے کو اللہ کا مجرم بنانا ہے لہذا جو اللہ جارا خریدار ہے اور خریدار بھی کیا کہ جو ایک پھول کے بدلہ میں گلتال دیتا ہے ایے کریم

مالک کے ہاتھ جب ہم بک چکے تو اب اس کی مرضی پر جینا اور اس کی مرضی پر جینا اور اس کی مرضی پر جینا اور اس کی مرضی پر مرنا ہی خوت ہے خوشی پر ان کی جینا اور مرنا ہی محبت ہے نہ پچھ پروائے بدنائی نہ پچھ پروائے عالم ہے ہوں خاہونا ہے روح بندگی بس ان کی مرضی پر فدا ہونا ہی مقصود ہتی ہے بہی منشائے عالم ہے اس کی مرضا ہے عالم ہے اس کی مرضا ہے اس کی مرضا ہے اس کی موانا رومی فرماتے ہیں کہ اے اللہ ہم عاجزوں اور پیماندوں کو خرید لیجئے ، اپنی طرف جذب فرمالیجئے پھر کون ہے جو ہمیں آپ کے خیس سے چھین سے۔

زیں تردد عاقبت ما خیر باد اے خدا مرجان مارا کن تو شاد

الرفضائ فرحائ کی مولانا جلال الدین روی خدائے تعالی ہے عرض کرتے ہیں کہ خبر وشر کے درمیان جو آپ نے ہم کو افتیار دیا ہے تو اس تردد بین الامرین بعنی نیکی اور گناہ کے تقاضوں کی کشکش کا انجام جارے لئے بہتر کرد بیخ بعنی جاری روح چاہتی ہے کہ ہم نیک کام کرکے اللہ والے بن جائیں اور نفس گناہوں کا تقاضا کرتا ہے کہ وی می آر سینما ٹیلیویزن اور تمام گندے کام کریں ۔ ان دونوں بیں ہمیشہ کشکش رہتی ہے۔ اس اے اللہ آپ

نے مارا دو برچوں میں امتحان رکھا ہے ، ایک پرچہ ہے نیک کام كرنے كا اور دوسرا يرچه ب كناه سے بچنا لعنى ايك مثبت عبادت ب اور دوسری منفی عبادت ہے۔ نماز روزہ مج و عمرہ ذکر و تلاوت سے مثبت عیادت ہے اور جب گناہ کا تقاضا ہو مثلاً کوئی نامحرم عورت سامنے آجائے اس وقت نظر فیلی کرلینا یہ منفی عبادت ہے اور اللہ کا ولی دہی ہوتا ہے جو دونوں قتم کی عبادت کرتا ہے۔اکثر لوگ وظیفہ و تسبیح و نوافل تو پڑھتے ہیں لیکن گناہ سے نہیں بیختے اور روح و لفس کی تشکش میں نفس ان پر غالب آجاتا ہے۔ اس کئے مولانا رومی عرض كرتے ہيں كہ اے اللہ اس جنگ ميں جو لفس سے جيت كيا اور آپ کی نافرمانی چھوڑ وی وہی اللہ والا ہوجاتا ہے اور جو ہار گیا دہ فاسق ہوجاتا ہے لہذا خیر و شر کی تشکش کے اس امتحان میں ہمیں یاس کرد یجئے کہ ہم نیکی یر قائم رہیں اور گناہ سے بیجے رہیں۔ ایبانہ ہو کہ ہم نیکی تو کرلیں اور گناہ نہ چھوڑیں تعنی آپ کو راضی کرنے کی فکر تو کریں اور آپ کی نارانسکی سے نہ بچیں تو بھی ہم ناکام ہوجائیں کے لہذا اس تردد اور خیر و شر کی جنگ میں ہمارا انجام بخیر کردیجئے اور ہمیں نفس کے مقابلہ میں جنا دیجئے بعنی اپنی مرضی پر جما كے ركھئے اور اپن نارا فسكى سے بيا كے ركھئے اور گناہول كے شديد تقاضوں پر غالب کرکے اے خدا آپ جاری جان کو خوش کرد یجئے کیونکہ جان کو خوشی آپ کی عبادت اور فرمال برداری سے ملتی ہے

اور آپ کی نافرمانی سے روح مجھی خوش نہیں ہوتی۔ گناہ کرتے وقت جو مزہ آتا ہے وہ نفس دمنمن کو آتا ہے ، روح اس وقت بے چین ہوتی ہے۔ ای لئے مومن کو گناہ کا پورا مزہ نہیں آتا ، اس کا دل کانیتا رہتا ہے کہ میں یہ کیا کررہا ہوں ، خدا دیکھ رہا ہے اور نفس کا مرہ ایا ہے جیے کسی کو نشہ یا کر پٹائی کردی جائے تو نشہ میں یٹائی کا احساس نہیں ہوتا لیکن جب نشہ اترتا ہے اس وقت بے چینی کا ادراک ہوتا ہے کہ بائے میں نے اللہ کو ناراض کردیا۔ اس بے چینی اور عذاب كالغت والفاظ احاطه نہيں كر كتے لفس كے نشہ ہے الله یناہ میں رکھے۔ لبذا اے اللہ جاری عاقبت کو خبر کردیجئے اور خاتمہ ایمان پر فرماد یجئے تاکہ آپ ہم سے خوش ہوجائیں اور ہماری جان کو خوش کرد بیجے اور جان کب خوش ہوتی ہے؟ جب نفس کی لڑائی میں غالب آجاتی ہے جیسے پہلوان اس وقت خوش ہوتا ہے جب وحمن کو پھیاڑ دیتا ہے۔ ایس نفس دسمن پر ہماری روح کو غالب کرد پہجئے۔

یہاں میں ایک بات کہنا ہوں کہ مثنوی کو صرف لغت سے نہیں سمجھ کتے ، مثنوی کو بغیر درد بجرے دل کے کوئی پڑھا بھی نہیں سکتا۔ مثنوی وہی پڑھا سکتا ہے جس نے اللہ والوں کی جو تیاں اٹھائی ہوں ، اللہ کے راستہ میں چلا ہو ، سینہ میں درد بجرا دل رکھتا ہو کیونکہ مولانا رومی نے مثنوی میں سلوک بیان کیا ہے۔ پس جس نے نفس سے جنگ نہیں لڑی ادر نفس کا غلام ہے دہ کیا جانے مثنوی کو۔

(5) 24, 10°C/) \*\*\* \*\*\* (5) (15)

هو دسی هشاچات و دهی ۱۲۰ تا اگفی تا تاره منابق ۲۰ اکتربر رافقا، بروز بده بعد نماز مشا بمقام نافتاه امدادیه اشرنیه گلش اقبال ۲ کراپی

اے کریم ذوالجلال مہربال دائم المعروف دارائے جہال

ار مثنیاہ فیر ہاہا گئے مولانا روی اللہ تعالیٰ سے عرض کرتے ہیں کہ اے خدا آپ کریم ہیں ، ذوالجلال ہیں مہربان ہیں اور کریم کے تین معنی ہیں:

الذی یتفضل علینا بدون الاستحقاق والمنة جو ہم پر بغیر المیت کے ، باوجود ہاری نالائتی کے مہریانی کردے جسے ایک بادشاہ نے اپنے خادم سے کہا کہ رمضائی مکسال کی آیند رمضائی میرے پال کھیاں آرہی ہیں۔ اس نے جواب دیا کہ حضور ناکسال پیش کسال کی آیند حضور ناکسال پیش کسال کی آیند حضور نالائق لائق کے پاس آرہی ہیں۔ پس کریم حقیق تو ہمارا اللہ ہے کہ بُرے اعمال سے ہمارا ظاہر بھی گندا اور ہمارا باطن بھی گندا کہ اندر پیشاب پاخانہ مجرا ہوا ہے لیکن ہم جسے نالا تقول کو بھی ایدا کہ اندر پیشاب پاخانہ مجرا ہوا ہے لیکن ہم جسے نالا تقول کو بھی ایدا کے پاس آرہی بلکہ علم دے دیا کہ وضو کرلو این میرے حضور میں آجاؤ رای طرح باوجود ہماری باطنی گندگی یعنی اور میرے حضور میں آجاؤ رای طرح باوجود ہماری باطنی گندگی یعنی

گناہوں میں ملوث ہونے کے ہر سانس اور ہر لمحہ ہم پر انعامات کی بارش ہورہی ہے۔ اور کریم کے دوسرے معنی ہیں:

الذی یتفضل علینا فوق ما نتمنی به یعنی ماری تمناول سے زیادہ ہم پر رحم کرنے والا کہ اگر ہم ایک بوحل شہد مانگیں تو وہ ڈھائی من کا مشک دے دے

> میرے کریم سے گر قطرہ کمی نے مانگا دریا بہادئے ہیں دُر بے بہا دیے ہیں

> > اور کریم کی تیسری تعریف ہے:

الذی لا یخاف نفاذ ما عندہ ایما مہربانی کرنے والا جس کو ایخ خزانوں کے ختم ہونے کا اندیشہ نہ ہو۔

اور ذوالجلال کے معنی ہیں صاحب الاستغناء المطلق بینی سارے عالم ہے بے نیاز اور والا کرام کے معنی صاحب الفیض العام جس کا فیض سارے عالم پر عام ہے۔ دنیا کے لوگ مستغنی تو ہوتے ہیں لیکن کسی کے دکھ درد میں کام نہیں آتے بس اپنے ہی طوے مانڈے میں مست ہوتے ہیں۔ لیکن اللہ تعالی نے ذوالجلال کے بعد مانڈے میں مست ہوتے ہیں۔ لیکن اللہ تعالی نے ذوالجلال کے بعد والا کوام کا اسم نازل کردیا کہ اگرچہ میں سارے عالم سے مستغنی ہوں کہ سارے عالم پر میرا ہوں لیکن میں صاحب فیض العام بھی ہوں کہ سارے عالم پر میرا فیض عام ہے۔ میرے استغناء کی شان بہ ہے کہ

المستغنى عن كل احد والمحتاج اليه كل احد

کہ میں سارے عالم سے مستغنی ہوں اور سارا عالم میرا مختاج ہے لیکن اس کے باوجود میں اپنے بندوں سے غافل نہیں سارے عالم پر میری رحمت عام ہے۔

مولانا روی اس کو فرماتے ہیں کہ اے اللہ باوجود فوالمجلال ہونے کے آپ دائم المعروف ہیں ، استے بڑے مہربان ہیں کہ اپنی گلوق پر ہمیشہ احمان کرنے والے ہیں۔ بھی ایبا نہیں ہوا کہ ہم سے ناراض ہوکر آپ نے سورج کو روک لیا ہوکہ ہم پر طلوع نہ ہو یا چاند کو روک لیا ہوکہ ہم پر طلوع نہ ہو یا چاند کو روک لیا ہو کہ ہمیں او قات نہ بتائے ، آپ کا نظام کرم ہمیشہ گلوق پر دائم ہے اور آپ ساری کا نئات کے مالک ہیں ، ساری کا نئات کے نظام کو سنجالے کا نئات کے نظام کو سنجالے ہوئے ہیں ، سارے عالم کو سنجالے ہوئے ہیں ۔

یا کریم العفو حی لم یزل یا کثیر الخیر شاہ بے بدل

اے اللہ آپ کویم العفو ہیں تعنی معاف کرنے میں نہایت کریم ہیں۔ آپ کے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو سے بثارت دی کہ

> إِنَّ اللَّهَ عَنَّ وَ جَلَّ يَبْسُطُ يَدَهُ بِالْيَلِ لِيَتُوْبَ مُسِئُ النَّهَارِ وَ يَبْسُطُ يَدَهُ بِالنَّهَارِ لِيَتُوْبَ

نفان ردی کیسی (۱۳۰۱) کیسی (۱۳۰۱) کیسی (از جای کیسی (از جای

#### مُسِئُ الَّيْلِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ مِنْ مَغْرِبِهَا (مسلم-كتاب التوبة)

الله تعالی کی رحمت رات مجر اپنے ہاتھ پھیلائے رہتی ہے کہ دن کا خطاکار رات کو توبہ کرلے اور دن مجر ہاتھ پھیلائے رہتی ہے کہ رات کا خطاکار دن میں توبہ کرلے۔ سجان اللہ! کیا رحمت ہے آپ کی بندوں پر کہ ایک کروڑ گناہ مجی اگر کوئی کرلے لیکن ندامت کا ایک آنبو بھی نکل آیا، دل میں ندامت پیدا ہوگئی کہ آہ میں نے کیا کیا تو ای وقت تمام گناہوں کو آپ معاف فرمادیتے ہیں ، سو برس کا کافر جو رات دن کفر کررہا تھا ، اگر کلمہ پڑھ لے تو ای وقت ولی اللہ ہو جاتا ہے۔

میرے شخ حضرت شاہ عبدالغنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ واقعہ سنایا تھا کہ ایک ہندہ نوے برس تک اپنے بت کو صنم صنم پکار رہا تھا کہ ایک دن غلطی سے اس کے منہ سے صعر نکل گیا تو آواز آئی لیبلٹ یا عبدی میرے بندے میں حاضر ہوں تو اس کافر نے ڈنڈا اٹھایا اور سب بتوں کو توڑ دیا کہ نوے سال تک میں نے تہیں پکارا اور تم نے کوئی جواب نہیں دیا اور آج غلطی سے مسلمانوں کے خدا کا اور تم نے کوئی جواب آئیا لیبلٹ میرے بندے میں موجود ہوں۔ سان تگ میں کہ نوے برس نام نکل گیا تو فوراً جواب آئیا لیبلٹ میرے بندے میں موجود ہوں۔ سان اللہ! تو عفو کرنے میں آپ بے حد کریم ہیں کہ نوے برس کے کافر کو بھی نہیں بھولتے اور ایک لحمہ میں معاف فرما کر اپنا پیارا

كان دول 👐 🛹 💎 💮 🚙 💮

بنا کیتے ہیں۔

اور آپ حی لم یول بین یعنی زندہ حقیقی بین کہ ہمیشہ سے زندہ بین اور ہمیشہ زندہ رہیں گے اور آپ کی حیات میں مجھی زوال نہیں آسکتا بلکہ ہر وقت آپ کی ایک نئی شان ہے گئی شان ہے گئی شان

علامہ آلوی روح المعانی میں اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ یہاں یوم سے مراد وقت ہے ، دن مراد نہیں ہے

> اى في كل وقت من الاوقات و في كل لحظة من اللحظات و في كل لمحة من اللمحات

یعنی ہر وقت ، ہر لحظہ ، ہر لحد آپ کی ایک نئی شان ہے۔ لیس چونکہ آپ زندہ حقیقی ہیں۔ آپ کے ایک زندہ حقیقی ہیں۔ آپ کے علاوہ کوئی اس قابل نہیں کہ اس کو محبوب بنایا جائے کیونکہ اگر آپ کے علاوہ کسی اور کو دل دیا تو ایک دن معلوم ہوا وہ مر گیا اور اس کا جنازہ دفن ہورہا ہے اب کہاں جاؤے اور کس کو دل کا سہارا بناؤے گے بنازہ دفن ہورہا ہے اب کہاں جاؤے اور کس کو دل کا سہارا بناؤے گے اور اس کی اس کی اش سے چٹو گے اور اگر چٹو گے تو تمن دن کے بعد لاش سڑ جائے گی اور مردہ جسم چھول کر چھٹ جائے گا ، پھر سب سے پہلے تم بی اسے دفن کر کے دہاں سے بھاگو گے۔ لہذا کہاں کروگے اور بدیو سے ناک بند کر کے دہاں سے بھاگو گے۔ لہذا کہاں

نفان دول 👐 💸 💎 💮 💸 نان دول کا

مرنے والول پر مر رہے ہو \_

ارے یہ کیا ظلم کررہا ہے کہ مرنے والوں پہ مررہا ہے جو دم حینوں کا مجر رہا ہے بلند ذوق نظر نہیں ہے

میرا قطعہ ہے ۔

تم بھی مرنے والے یہ دنیوی معثوق بھی مرنے والے لہذا مرنے والے کو جاہئے کہ نہ مرنے والے پر مرے

> عشق با مرده نباشد پائیدار عشق را باحی و با قیوم دار

مرنے والوں سے عشق نہ کرو کہ یہ پائیدار نہیں ہوتا عشق اس زندہ حقیق سے کرو جو ہمیشہ سے زندہ ہے اور ہمیشہ زندہ رہے گا، جس کو بھی موت نہیں آئے گی ،جو موت و زوال و فنا سے پاک ہے اس سے محبت کرو تو تم بھی زندہ جاوید ہوجاؤگے۔ جنت میں وہ تمہیں حیات جاودانی عطا کرے گا۔ وہ ایسا زندہ حقیق ہے جو ازل سے ہے حیات جاودانی عطا کرے گا۔ وہ ایسا زندہ حقیق ہے جو ازل سے ہے

اور ابد تک رہے گا اور حیاۃ کل شی به موبداً برشے کی حیات ای سے تائم ہے اور وہ تیوم بھی ہے بعنی قائم بذاته و بقوم غیرہ بقدرته القاهرہ اپنی ذات سے قائم ہے اور اپنی قدرت تابرہ سے دوسروں کو قائم کئے ہوئے ہے اور کیونکہ اس کی ہر وقت ایک نی شان میں رہے شان ہے لہٰذا اس کے عاشق بھی ہر وقت ایک نی شان میں رہے ہیں ، ہر لمحہ ان کو ایک نئی حیات عطا ہوتی ہے جس کا دنیوی عشاق تصور بھی نہیں کر سکتے کیونکہ مرنے والوں پر مرتے ہیں اور ان کے معاشیق و محابیب ہر وقت علی معوض معاشیق و محابیب ہر وقت علی معوض الزوال اور علی معرض الزوال ہو ما عشق کے عاشقوں کا عشق بھی ہر وقت علی معرض الزوال ہے ، ہر وقت ان کا تبہم افردگی سے تبدیل ہورہا ہے ، میرا الزوال ہے ، ہر وقت ان کا تبہم افردگی سے تبدیل ہورہا ہے ، میرا شعر ہے ہے۔

حسن فانی ہے عشق بھی فانی پھول مرجھاگئے ذرا کھل کے

لہٰذا دنیاوی عاشقوں کو دیکھو تو ان کے چہروں پر نخوست کے آثار نظر آتے ہیں اور ہر لمحہ ان کی پریشانی بڑھتی جاتی ہے کیونکہ \_ ہتھوڑے دل پہ ہیں مغز دماغ میں کھونٹے بتاؤ عشق مجازی کے مزے کیا لوٹے

اگلے مصرع میں مولانا روی فرماتے ہیں کہ اے اللہ آپ

کثیر المحیر ہیں ، کثیر الفضل ہیں کما قال تعالیٰ والله واسع علیم واسع کی تغیر روح المعانی میں ہے ہے ای کثیر الفضل لا یخاف نفاد ما عندہ جو بہت زبردست فضل والا ہے ، جس کو اپنے خزانوں کے ختم ہونے کا اندیشہ نہیں۔ اگر سارے عالم کو آپ ولی اللہ، قطب الاقطاب، غوث الاعظم بنادیں تو آپ کی رحمت میں ایک ذرّہ کی نہیں ہوگی کیونکہ آپ شاہ ہے بدل ہیں یعنی ایسے شاہ ہیں جس کا کوئی بدل نہیں ۔ سجان اللہ! مولانا کیا لفظ لائے ہیں جو ترجمہ ہے کوئی بدل نہیں ۔ سجان اللہ! مولانا کیا لفظ لائے ہیں جو ترجمہ ہے ولم یکن لله کفوا احد کا ۔ نکرہ تحت النفی ہے جو فائدہ عموم کو ویتا ہے کہ اس کا کوئی بدل اور مثل اور ہمسر نہیں ہے۔

او کم ایں جزر و مد از تو رسید ورنہ ساکن بود ایں بحر اے مجید

مولانا روی بارگاہ خداوندی میں عرض کرتے ہیں کہ جب آپ نے ہم کو جسم دے کر اس دنیا میں بھیجا تو ہمارے نفس کے اندر مادہ بخور بھی رکھ دیا فاَلْھَمَھا فُجُوْرَھَا وَ تَفُولَهَا بِحَی رکھ دیا فاَلْھَمَھا فُجُورَھَا وَ تَفُولَهَا بِحِی مادہ شر اور مادہ خیر دونوں رکھ دے لہٰدا ہمارے قلب کے سندر میں خواہشات کا جو مدو جزر بعنی جوار بھاٹا ہے وہ آپ کی طرف سے ہمارے امتحان کے لئے ہے درنہ جب ہم عالم ارداح میں طرف سے ہمارے امتحان کے لئے ہے درنہ جب ہم عالم ارداح میں سے تو چو تکہ وہاں جسم مہیں تھا لہٰدا مادہ فجور و تقوی کا الہام بھی

ہارے نفوس میں نہیں ہوا تھا اس لئے خواہشات کا سمندر مجھی ساکن تھا۔ اِس عالم میں خیر و شر کے مادوں میں جو مد و جزر اور طغیانی و تلاظم ہے یہ جمارا امتحان جورہا ہے اور آیت پاک میں فجور کو تقوی پر مقدم فرما کر آپ نے بیہ بتا دیا کہ تقوی کا تحقق مادہ فجور پر موتوف ہے بس شرط ہے ہے کہ تقاضائے فجور پر عمل نہ کرو لیعنی برے برے تقاضے اید هن بیں ان کو جلادو تو حمام تقوی روش ہوجائے گا۔ اگر یہ بُرے تقاضے نہ ہوتے تو تقویٰ کا ظہور کیے ہوتا اور کیے بیتہ چلتا کہ یہ مخص متی ہے کیونکہ تقویٰ کی تعریف ہی یہ ہے کہ کف النفس عن الهوى جب ول ميں نافرماني اور كناه كا تقاضا پیدا ہو تو اللہ کے خوف سے اس پر عمل نہ کرنا۔ اگر گناہ کے بُرے تقاضے ہی نہ ہوتے تو محامدہ بھی نہ ہوتا اور محامدہ نہ ہوتا تو تقوی کا وجود ہی نہیں ہوسکتا تھا۔ یہ دنیا امتحان کی جگہ ہے اور گناہوں کے تقاضے آخرت کے امتحان کے پرہے ہیں۔ پس اگر یہ تقاضے نہ ہوتے تو کس پرچہ میں امتحان ہو تا اور جزا و سزاکس بات پر ہوتی۔

> ہم ازال جا کایں تردد دادیم بے تردد کن مراہم از کرم

جس مقام سے آپ نے ہم کو اس مشکش میں رکھا ہے یعنی آپ کی مشیت اور آپ کی قدرت نے ہم کو عالم امتحان میں بھیجا ہے اور ہارا فجور اور تقویٰ کے دو طرفہ اختیارات میں امتحان ہورہا ہے ، ہم کو دونوں اختیار ہیں کہ چاہیں تو ہم سینما خانہ چلے جاکیں اور چاہیں تو ہی سینما خانہ چلے جاکیں اور چاہیں تو ہیت اللہ اور مسجد چلے جاکیں ، بندوں کو اختیار دے دیا کہ چاہے نیک کام کرلو چاہے بُراکام کرلو۔ اس تردد میں امتحان ہورہا ہے اور اپنے نفس کی خواہشات کی وجہ ہے ہم تردد اور شک و شبہ میں جاتا ہیں۔ پس اے خدا آپ اس تردد ہے ہم کو نجات عطا فرمائے اور نفس پر ہم کو غالب کرد بجئے ، اپنے کرم ہے بانا استحقاق ہم کو اس کھی کی زندگی سے نجات دے کر ہمارے نفس امارہ کو نفس مطمئنہ کرد بجئے نہا نہیں دل ہی نہ گا جیے کہ مولانا دوی نے دعا کی ہے۔

جز بذکر خویش مشغولم مکن از کرم از عشق معزولم مکن

اے خدا اپنی مہر بانی اور اپنے کرم سے سوائے اپنی یاد کے کہیں ہمارا دل نہ لگنے دیجئے۔ اپنے کرم کے صدقے میں اپنی محبت کے کاروبار سے یعنی اپنی عبادت و مناجات سے آپ ہم کو الگ نہ سیجئے۔ ہمارا دل ایما بنا دیجئے کہ آپ کے علاوہ اگر ہم کہیں دل لگانا بھی چاہیں تو نہ لگے۔ اپنی ذات پاک کے ساتھ ہمارے قلب و جان کو چیا دیجئے کہ ساری دنیا اگر ہمیں آپ سے الگ کرنا چاہے تو ہم الگ

نہ ہول۔ یہ ہے بے تردد کرنا۔ اینے جذب سے ایبا بنا کیجئے کہ اس تشکش کی زندگی ہے نجات عطا فرماد یجئے ، ہمارا دل ایک طرف تھینج ليجئے ليعنی مقام جذب عطا فرمائے۔ حضرت نضانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس سالک کو مقام جذب نصیب نہیں ہوا یعنی اگر الله نے اس کو نہیں تھینیا تو وہ ہر وقت خطرہ میں ہے ،کسی وقت بھی وہ مردود ہوسکتا ہے۔ شیطان سالک تھا ، مجذوب نہ تھا ، ہزاروں برس عبادت کی تھی لیکن چونکہ اللہ نے اسے جذب نہیں کیا تھا لہذا وہ مردود ہو گیا۔ اس کئے حکیم الامت نے فرمایا کہ اے سالکو! اگر جاہتے ہو کہ تم اللہ کے راستہ میں استقامت سے رہو اور تمہارا خاتمہ ایمان یر ہو تو خدائے تعالیٰ سے جذب کی صفت مانگو کہ اے اللہ مجھے جذب كركے اينا بنا ليجئے۔ مجذوب مجھی مردود نہيں ہوسكتا كونك الله اس کو جذب کرتا ہے ، اس کو اپنا مقبول بناتا ہے جو ہمیشہ باوفا ہوتا ہے۔ ہم لوگ دوست بنانے میں غلطی کرجاتے ہیں کیونکہ ہمیں متعقبل كا علم نہيں ہے ۔ اس كئے ہم كسى كو دوست بناليتے ہيں اور بعد میں وہ غداری کرجاتا ہے ، بے وفا ہوجاتا ہے کیکن اللہ تعالیٰ اس کو اپنا محبوب اور مقبول بناتا ہے جو مرتے دم تک باوفا ہوتا ہے۔ ا یک بار حضرت تھانوی رحمة اللہ علیہ نے مولانا گنگوبی رحمة الله علیہ سے درخواست کی کہ حضرت دعا کرد بیجئے کہ اللہ تعالی ہم کو رضاء دائمی عطا فرمائے تو حضرت نے فرمایا کہ رضاء دائمی مانگنے کی

ضرورت نہیں ہے کیونکہ جس سے خدا ایک دفعہ راضی ہوتا ہے پھر کہم کاراض نہیں ہوتا۔ اگر اس سے بھی گناہ ہوجائے تو توفق توبہ دیتا ہے ، توفیق توبہ خود علامت رضا ومہربانی ہے۔ وہ راضی ہی اس سے ہوتا ہے جو اس کے علم میں ہمیشہ بادفا ہوتا ہے۔ شیطان جب عبادت کرتا تھا اس وقت بھی مقبول نہ تھا ، جذب نصیب نہیں ہوا تھا اس لئے مردود ہوگیا۔ اس لئے مولانا گنگوہی نے فرمایا کہ مولانا گنگوہی کے فرمایا کہ مولانا گنگوہی کی اشرف علی سے کہو کہ اے خدا ہم کو رضاء کامل عطا کردے دائی کی قید مت لگاؤ۔

### ابتلا یم می کنی آه الغیاث اے ذکور از ابتلایت چول اناث

اے خدا آپ مجاہدات میں میرا امتحان کے رہے ہیں۔ آہ آپ کے فریاد ہے کہ ہم آپ کے امتحان کے قابل نہیں ، ہم نہایت کرور ، نہایت نالائق ہیں ، آپ کے امتحان میں ہمیں اپنے پاس ہونے کی اُمید نہیں کیونکہ بڑے بڑے مردانِ طریق اور مدعیانِ دین و تقویٰ اور تصنیف و تالیف و تقریر و تحریر میں کمال رکھنے والے جو اپنے کو کوہ ہمت و استقامت سجھتے تھے جب امتحان کا وقت آیا تو مونث ثابت ہوئے لیمن گناہ میں جتلا ہوگئے اور ان کا کوہ تقویٰ ریزہ ریزہ ہوگیا۔ اس لئے اے خدا ہم کرور ہیں ، ہمارا امتحان نہ ریزہ ریزہ ہوگیا۔ اس لئے اے خدا ہم کرور ہیں ، ہمارا امتحان نہ

لیجے۔ ہم اس بلی کے ماند ہیں جو چوہا خوری سے توبہ کرے ایک لا کھ جج کر آئے لیکن جب چوہا اس کے سامنے آئے گا تو اس کا سارا ج اور تقویٰ ختم ہوجائے گا۔ ہارے نفس کی دیاسلائی ہر مادّہ فجور اور گناہ کے تقاضوں کا مسالہ لگا ہوا ہے ، بس رگر کی در ہے ، اے اللہ آپ کا کرم ہے کہ اس میں رگز نہیں لگ رہی ہے لین اسباب معصیت سے آپ نے دور رکھا ہے درنہ اگر ذرا رگڑ لگی تو ایک دم آگ لگ جائے گی البذا اے خدا گناہوں کا آتش فشال جو ہمارے اندر ہے اس کو اسباب معصیت کے قرب سے بچا ورنہ جارے دین و ایمان کی خیر نہیں ہے۔ اے خدا ہم نہایت کمزور ، نہایت نالائق ہیں۔ آپ سے فریاد ہے کہ ہم امتحان کے قابل نہیں ہیں ، مارا امتحان نہ لیجئے اور اپنی رحمت سے ہم کو عافیت کے ساتھ دین یر قائم 125

ای لئے میں کہنا ہوں کہ اپ نفس پر مجروسہ نہ کرو اور اسباب معصیت کے قریب نہ رہو چاہے کہیں بھی ہو چاہے خانقاہ ہو یا مدرسہ ہو ، یہ نہ سوچو کہ ان مقدی جگہوں میں ہم نفس و شیطان سے محفوظ ہو گئے۔ جنہوں نے احتیاط نہ کی وہ خانقاہ کیا بیت اللہ میں بھی گناہ میں ملوث ہو گئے پھر ایسے ملکوں میں جیسے ری یونین ، فرانس بھی گناہ میں ملوث ہو گئے پھر ایسے ملکوں میں جیسے ری یونین ، فرانس ، برطانیہ وغیرہ جہاں ہے پردگی عام ہے اور ہر وقت مرد و عورت کا اختلاط رہنا ہے کتنی احتیاط کی ضرورت ہے اس لئے بھی کسی حسین

کے ساتھ تنہائی نہ ہونے دو ، خواہ لڑکا ہو یا لڑکی کیونکہ جہاں تنہائی ہوئی تو تیسرا وہاں شیطان موجود ہوا اور شیطان کا دعوی ہے جو کتابوں میں نکھا ہوا ہے کہ اگر آیک کمرہ میں خواجہ حسن بھری جیسا ولی اور رابعہ بھریہ جیسی ولیہ بھی تنہا ہوں تو دونوں کا منہ کالا کرادوں گا۔ اس لئے اللہ کے ابتلاء اور امتحان سے بناہ مانگو ، بہادر نہ بنو ورنہ سارا تقویٰ خاک میں مل جائے گا۔

## تا بہ کے ایں ابتلاء یارب مکن ندہے ام بخش ودہ ندہب مکن

اے اللہ کب تک ای آزمائش میں جتا رہوں گا ، جلدی
کرد بیجئے اور اپنے جذب سے جھے اپنا بنا لیجئے۔ اے میرے رب
امتحان نہ لیجئے میرے اوپر رحم کرد بیجئے اور اولیاء اللہ کو جو نسبت آپ
دیتے ہیں وہ عطا کرد بیجئے اور جذب کر کے ہمیں اپنی ذات پاک کے
ساتھ چپکا لیجئے۔ دیکھو اگر ماں اپنے چھوٹے بیچ کو اختیار دے دے
کہ جہاں چاہے چلا جا تو وہ اغوا کرلیا جائے گا اور اگر ماں تگڑی ہے
اور اس کو اپنے سینہ سے چپکائے ہوئے ہے اور اغوا کرنے والے
کرور ہیں تو بچہ اغوا نہیں ہو سکتا۔اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر کون طاقت
والا ہے۔ اگر حن تعالیٰ ہماری حفاظت فرمالیں تو ساری دنیا کی گراہ
کن ایجنسیاں اور سارے دنیا کے حسین اور حسینائیں ہمارے تقویٰ کا

ایک بال بھی نہیں اُکھاڑ کے البدا اے اللہ آپ ہمیں جذب کرکے صراط متنقیم پر ڈال دیجئے اور دس ندہب اختیار کرنے سے بچالیجئے اور دس ندہب اختیار کرنے سے بچالیجئے کی ہمیں ایک ندہب تقوی والوں کا دے دیجئے ، دس ندہب نہیں کہ بھی مجد میں بیٹھے ہیں اور بھی عور توں کو سڑکوں پر دیکھ رہے ہیں ، بھی ملاوت کررہے ہیں اور بھی گانا س رہے ہیں ، یعنی ہماری تلوین و بے استقامتی کو حمکین و استقامت سے بدل دیجئے اور اللہ والوں کا تقوی ، اپنے اولیاء کا طریقہ دے دیجئے کہ ہم آپ پر جان فدا کرتے رہیں اور ہر وقت تقوی سے رہیں ، جب جی گھرائے تو فدا کرتے رہیں اور ہر وقت تقوی سے رہیں ، جب جی گھرائے تو فدا کرتے رہیں اور ہر وقت تقوی سے رہیں ، جب جی گھرائے تو فدا کرتے رہیں اور ہر وقت تقوی سے رہیں ، جب جی گھرائے تو فدا کرتے رہیں اور ہر وقت تقوی ہے رہیں ، جب جی گھرائے تو فدا کرتے رہیں اور ہر وقت تقوی ہے رہیں ، جب جی گھرائے تو

### ہر لمح عیات گذرا ہم نے آپ کے نام کی لذت کا سہارا لے کر

اوگ کہتے ہیں کہ ٹی وی دیکھنے سے ٹائم پاس ہوتا ہے۔ ارے ظالمو!

ٹائم پاس نہیں ہوتا ٹائم فیل ہوتا ہے۔ اگر دل بہلانا ہے تو اللہ سے

دل بہلاؤ۔ جب بھی دل گھبرائے وضو کرو، دو رکعات پڑھو، تنبیج

لے کر درد بھرے ول سے ایک دفعہ اللہ کہو۔ دونوں جہان کی لذت

اس کے نام پاک میں موجود ہے۔ کہاں جاتے ہو لیل کا نمک تلاش
کرنے ، ملاحت حسن لیلی کا خالق اللہ ہے جس نے لیلی کو بھیک دی

تھی وہ اللہ جب دل میں مجلی ہوگا تو کروڑہا لیلاؤں سے تم ہے نیاز

اللهان رول المعلمة الم

ہوجاؤے۔ وہ لیلی تو سڑنے گلنے والی متحی۔ وہ خالق ملاحت لیلی اور خالق عشق مجنوں جب دل میں متحبی ہوتا ہے تو پاکیزہ ملاحت کے کتنے غیر فافی سمندر ساتھ لاتا ہے اور عشق و محبت کے لامحدود طوفان و تلاطم ساتھ لاتا ہے، اس لطف کو دنیا والے کیا جانیں ، اس مزہ کو لیلی مجنون کیا جانیں۔

## اشترے ام لاغر و ہم پشت ریش ز اختیار ہم چو پالاں شکل خویش

ہم ایک لاغر کمزور اونٹ کی طرح ہیں جس کی پیٹے زخمی ہو پھی ہے اختیار کے پالان کی وجہ ہے۔ گھوڑے اور اونٹ پر نمدہ بچھا کر ایک گدڑی ڈال دیتے ہیں اس کو پالان کہتے ہیں۔ مراد یہ ہے کہ اختیار خیر و شرکی محفکش ہے ہماری جان مجاہدہ کیوجہ ہے مشل اونٹ کی بیٹے کے زخمی و پریٹان ہو پھی ہے۔

> ایں کڑاوہ گھ شود ایں سوگراں آس کڑاوہ گہہ شود آں سو کشاں

ہارے نفس کے اونٹ کا کجاوہ جس میں دو طرف مال ہوتا ہے مجھی ایک طرف کو گرتا ہے اور مجھی دوسری طرف کو جک جاتا ہے یعنی مجھی خیر کا پلہ بھاری ہوجاتا ہے مجھی شر کا۔ اس لئے ہمارے نفس کا حال میہ ہے کہ گھڑی میں اولیاء گھڑی میں بھوت ، مجھی ایک دم کیے ولی اللہ بن گئے اور مجھی ایک دم شیطان۔

بفکن از من حمل نا ہموار را
تا ہہ بینم روضۂ انوار را
تا ہہ بینم روضۂ انوار را
اے خداہم پر خیر وشر کا بوجہ ناہموار ہورہا ہے ، بھی خیر کا غلبہ ہوتا ہے تو بھی شر غالب ہوجاتا ہے لہذا اس ناہموار اور غیر متوازن بوجہ سے ہم کو نجات دے دیجے یعنی استقامت ، توازن اور اعتدال عطا فرمایے تاکہ اس استقامت اور آپ کے دین پر قائم رہنے کی برکت سے ہمیں انوار قرب البیہ کے باغ ہی باغ نظر آئیں جیسا کہ مولانا روی نے ایک دوسرے شعر میں فرمایا ہے

گرز صورت بگذری اے دوستاں گلستاں ست گلستاں ست گلستاں

اے دوستو! اگر صورت پرسی سے تم باز آجاؤ تو تم کو اللہ کے قرب کے باغ ہی باغ نظر آئیں گے۔ هر دس هشاچات و هسی ۲۵ ری اثان تا او مطابق ۲ نوبر راووا، بروز بغته بعد نماز عشا بمقام خافاه الدادیه انثر نیه کلش اقبال ۲ کراچی

اے دہندہ عقلبا فریاد رس تانخواہی تو نخوامد ہیج کس

الرفشار شروابا کے مولانا جلال الدین رومی اللہ تعالی الدین رومی اللہ تعالی سے فریاد کررہے ہیں کہ اے عقل دینے والے اور بندوں کی فریاد کو کہنچنے والے! جب تک آپ نہیں چاہیں گے کوئی مخص کچے نہیں چاہ سکتا۔ ہمارا چاہنا آپ کے چاہئے پر موقوف ہے

وَ مَا تَشَاءُ وَدُ إِلَّا أَنْ يُشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِيْنَ

جب تک آپ کی مثیت نہیں ہوگی ہم آپ کو کیے چاہ کتے ہیں۔
اس لئے آپ نے قرآن پاک میں اپنی محبت کو مقدم فرمایا اپنے
بندوں کی محبت پر۔ یُجِیُّهُمْ وَ یُجِیُّوْنَهُ دلیل ہے کہ پہلے آپ بندوں
سے محبت فرماتے ہیں پھر آپ کی محبت کے فیضان سے بندے آپ
سے محبت کرتے ہیں۔ ان الله قدم محبته علی محبة عبادہ لیعلموا
انھم یحبون ربھم بفیضان محبة ربھم اس لئے اے اللہ ہم آپ
سے آپ کی محبت کریں گے تو

آپ کی محبت کے فیفان سے ہم لامالہ آپ سے محبت کریں گے لبذا جب تک آپ کا کرم شامل نه جو کوئی هخص کسی نیکی اور خیر کو چاہ بھی نہیں سکتا۔ اس لئے خیر اور بھلائی اور نیکی کے ارادے ، عزائم رشد و تقویٰ اور گناہوں سے بینے کے خیالات سب آپ کے فضل و كرم كے تالع بيں۔ آپ كے ارادہ ير مراد كا تخلف محال ب يعني آپ كوئي اراده فرمائيس اور وه مراد تنك نه پنيچ اور وه كام نه بويي محال اور ناممکن ہے اور آپ نہ جاہیں اور وہ کام ہوجائے یہ جھی ناممکن اور محال ہے کیونکہ آپ کے ارادہ پر مراد کا ترتب لازی ہے لبذا اے اللہ اگر آپ مارے نیک بننے کا ارادہ فرمالیں تو مارا نیک اور متنی بن جانا لازم ہے اور اس کے خلاف ہونا محال ہے۔اگر تفس و شیطان اور دنیا بجر کی تمام گمراه کن ایجنسیاں مل کر مسی کو بہکائیں اور گناہوں میں مبتلا کرکے برباد کرنا جاہیں تو اس شخص کو ہر گز برباد نہیں کر سکتے جس پر اللہ تعالیٰ کی حفاظت کا تالا لگ جائے۔ مولانا روی فرماتے میں کہ اگر تفانہ والے صرف موم بنی لگا کر کسی تالہ کو سر بمبر كردين جو اتنى كزور ہوتى ہے كه ايك جينكا مارو تو كمل جائے کین تھانہ کی مبر دکھے کر بڑے بڑے ڈاکو کا بیتے ہیں تو اے اللہ جس یر آپ کی حفاظت کا تالا ہو تو نفس و شیطان کی کیا مجال ہے کہ اس ے گناہ کرانکیں۔ نفس بھی سمجھ جاتا ہے کہ اب میں گناہ نہیں كرسكتا كيونكه آپ كي قدرت قاہرہ كا دُنڈا اے اينے سرير نظر آتا ہے۔ اگر گناہ کرنا بھی جاہے تو دل کو اس قدر بے چین کردیتے ہیں

کہ گناہ کرنے کے خیال سے دہ لرزہ براندام ہوجاتا ہے۔ اے اللہ
جس کو آپ اپنا بناتے ہیں اس کو گناہ سے مانوس نہیں ہونے دیتے ،

اس کے قلب کو گناہوں سے بیزار کردیتے ہیں اور وہ بھی سمجھ جاتا
ہے کہ ۔

دونوں جانب سے اشارے ہو چکے ہم تمہارے تم ہارے ہو چکے

 اللهان روى المعلمة الم

فرار افتیار نہ کروں اور ساری زندگی اللہ کی چوکھٹ پر قرار حاصل رہے اور نفس و شیطان کے چکر سے نی جاؤں اور اگر غیر اللہ سے دل لگانا بھی چاہوں تو دل ایسا بے چین ہوجائے جیسے مچھلی پانی کے بغیر ترکیخ لگتی ہے ۔

درو فرقت سے مرا دل اس قدر بیتاب ہے جسے چی ریت میں اک مائی بے تاب ہے

لیمن بارہ بج دوپہر کا وقت ہو، چلچلاتی ہوئی دھوپ سے ریت گرم ہو اور ایک مجھلی کو نگال کر اس پہتی ہوئی ریت میں ڈال دو تو جو اس کی کیفیت ہوجائے کہ گناہوں کے اس کی کیفیت ہوجائے کہ گناہوں کے باحول میں اور غیر اللہ سے دل لگانے کے خیال سے بی تزینا شروع کردوں اور میرے قلب کو اللہ تعالیٰ کے دریائے قرب سے اس درجہ انس پیدا ہوجائے کہ میں اللہ کو چھوڑ کر کسی غیر کے چکر میں درجہ انس پیدا ہوجائے کہ میں اللہ کو چھوڑ کر کسی غیر کے چکر میں نہ بیٹوں۔

پی جو محض چاہے کہ اللہ کی دین پر قائم رہے اور نفس و شیطان کے مجھی چکر میں نہ آئے تو اس کو اللہ سے محبت مانگنی چاہئے کے وکلہ مرتد کے مقابلہ میں اللہ تعالی نے فرمایا کہ ہم اہل محبت پیدا کریں گے دور وہ ہم سے محبت کریں گے اور وہ ہم سے محبت کریں گے

نفان دول ۱۹ کی ۱۹ کی دول

ہم یاد کریں گے وہ ہمیں یاد کریں گے میں میرے دل برباد کو آباد کریں گے برباد کریں گے برباد کریں گے میرے دل ناشاد کو وہ شاد کریں گے میرے دل ناشاد کو وہ شاد کریں گے

ای لئے مولاتا اللہ تعالی سے مناجات کررہے ہیں کہ اے عقل عطا فرمانے والے اللہ اور ہماری فریاد اور دعاؤں کو سننے والے آپ ے فریاد ہے کہ آپ ہمیں جاہ لیں ، ہمیں اپنا بنانے کا ارادہ فرمالیں تو پھر ہاری عقل بھی صحیح کام اور صحیح فیصلہ کرے گی۔ پھر ہم اپنی زندگی کا بہترین زمانہ ، اپنا عالم شاب آپ کو پیش کریں گے تاکہ یہ جوانی ٹھکانے لگ جائے کیونکہ جو جوانی خدا پر فدا ہوئی وہ این سیج حق پر پہنچ گئی کیونکہ وہ جانتا ہے کہ میں جوانی اس پر فدا کررہا ہوں جس نے مجھے جوانی دی ہے۔ جوانی تو دے اللہ اور فدا کروں اس کو غیروں پر جو خود محتاج ہیں ، جو خود اینے شاب کے مالک نہیں وہ دوسروں کو کیا دے سکتے ہیں۔ اس لئے میں اینا زمانہ، عیش و نشاط اے خدا آپ یر فدا کرتا ہول کیونکہ اگر آپ جوانی نہ دیتے اور بچین بی میں موت دے دیتے تو ہم قبرستان میں بغیر جوانی دیکھے ہوئے دفن ہوجائے۔ تو آپ نے جب ہمیں جوانی عطا فرمائی تو آپ کی اس عطا کا حق سے کہ ہم اپن جوانی کو باوفا بنا کر آپ پر فدا کردیں۔ مولانا فرماتے ہیں کہ اے اللہ آپ جو جائے ہیں وہی ہوتا ہے

یہاں تک کہ آپ کی مثبت سے الی چیزوں کا ظہور ہوجاتا ہے جو عادة محال میں جیسے گلاب کے پیول کی جر میں بدبودار کھاد ہوتا ہے جس کے اجزاء تحلیل ہوکر اجزائے خاک کے ساتھ مل کر جڑ سے گلاب کے درخت کے اندر داخل ہوجاتے ہیں لیکن اوپر گلاب کا خوشبودار پھول پیدا ہوتا ہے۔ یہ اللہ کی عطا اور کرم ہے ، کھاد کا كمال نبيس ہے۔ اگر كھاد كا كمال ہوتا تو چھولوں ميں بديو ہوتى ۔ الله تعالی دکھاتے ہیں کہ ہم ایسے قادر مطلق ہیں کہ حسی نجاست سے خوشبودار پھول پیدا کر سکتے ہیں البذا اینے نفس کے گندے تقاضوں سے گجراؤ مت ، بس ان تقاضوں کو دبادو جیسے کھاد کو مٹی کے نیجے دیا دیتے ہیں ، اگر کھاد اوپر ہوگی تو درخت جل جائے گا۔ ای طرح تم بھی اپنی بری بری خواہشات یر کف النفس عن الهوای کی مثی وال دو ، لعنی ان یر عمل نه کرو تو اس سے ہم تمہارے ول میں تقوی کا گلاب پیدا کردیں کے اور کھاد جتنا بدبودار ہوتا ہے پھول اتنا ہی خوشبودار پیرا ہوتا ہے۔ اس کئے کتنے ہی شدید اور خبیث تقاضے ہوں ان سے مت گھبراؤ ، مجاہدہ شدیدہ کی مٹی میں ان کو دبادو تقویٰ كا پھول اتنا بى خوشبودار بيدا ہوگا۔ اى لئے بزرگوں نے فرمايا ہے كه جو جتنا زیادہ قوی الشہوۃ ہو تا ہے اتنا ہی زیادہ قوی النور ہو تا ہے کیونکہ شہوت کو رو کنے میں اس کو مجاہرہ شدید ہوتا ہے تو اس کا مشاہرہ مجھی اتنا ہی زیادہ قوی ہو تا ہے، اس کا تقویٰ بھی اتنا ہی عظیم الشان ہو تا

ر المنافعة ا

ہے۔ گندے تقاضوں کی بدبودار کھاد سے (بشرطیکہ اس کو دبادو)
تقویٰ کا خوشبودار پھول پیدا کرنا ہے حق تعالیٰ کی قدرت قاہرہ کا کمال
ہے۔ اس کو مولانا روی فرماتے ہیں ہے۔

کیمیا داری که تبدیلش کنی گرچه جوئے خوں بود نیلش کنی

اے اللہ آپ کی قدرت قاہرہ دریائے خون کو دریائے نیل کر سکتی ہے۔ آپ کے پاس الی کیمیا ہے کہ ہمارے اخلاق رذیلہ کو آپ اخلاق میدہ میں تبدیل فرمائے ہیں ، نجاست غلیظہ کو خوشبودار پھول بنا سکتے ہیں۔ ای کو اصغر گونڈوی نے فرمایا تھا ۔

جمال اس کا چھپائے گی کیا بہار چمن گلوں سے حچے نہ سکی جس کی بوئے پیراہن

اللہ کے جمال کو بھلا یہ دنیاوی پھول چھپا سکتے ہیں جن کے برگ و پیر بهن خود اللہ تعالیٰ کی خوشبو کے غماز ہیں۔ پھولوں میں یہ خوشبو کہاں سے آتی۔ یہ اللہ ہی کی تو دی ہوئی ہے۔

اور اگر بودے میں کھاد زیادہ ہوجائے تو بودے کے جلنے کا خطرہ ہوتا ہے کیونکہ کھاد میں گری زیادہ ہوتی ہے اس لئے اس میں پانی زیادہ ڈالنا پڑتا ہے اور پانی بہتا ہوا ہو کہ کھاد کی گری کو بہا کر لے

جائے، وہیں جمع نہ ہو ور شہ جڑ سڑ جائے گا۔ پھر جہاں یہ کھاد والا پانی بہتا ہوا جائے گا دہاں بھی ہریالی آجائے گی اور دوسرے پودے بھی ہری ہرے بھرے ہوجائیں گے اور کھاد کی گری سے یہ پودا بھی نہ جلے گا اور ہرا بھرا ہوجائے گا۔ پس جس کے دل میں شہوت کی کھاد نیادہ ہو وہ ذکراللہ کے ماحول میں ادر اہل اللہ کی صحبتوں کے انوار میں زیادہ ہو وہ ذکراللہ کے ماحول میں ادر اہل اللہ کی صحبتوں کے انوار میں زیادہ رہ تاکہ اللہ کے نور کا پانی شہوت کی کھاد سے گذرتا رہے اور اس کی حرارت شخندی ہوتی رہے جس سے ایمان کا در خت ہمی ہرا بھرا ہوجائے گا اور جہاں جہاں وہ آپ نور جائے گا ہریالی ہوجائے گا اور جہاں جہاں وہ آپ نور جائے گا ہریالی ہوجائے گا ہوجائے گا ہریالی ہوجائے گا ہریالی ہوجائے گا ہوجائے گا ہریالی ہوجائے گا ہوجائے گا ہوجائے گا ہریالی ہوجائے گا ہوجائے گ

وہ دل جو تیری خاطر فریاد کررہا ہے اُجڑے ہوئے دلوں کو آباد کررہا ہے ہم طلب از تست وہم آل نیکوئی ماکئیم اول توئی آخر توئی

یہ ہم جو آپ کو چاہتے ہیں یہ اصل میں آپ کے چاہنے کا عکس ہے ہم کیا چاہتے آپ کو، آپ بی ہمیں چاہتے ہیں وہی چاہتے ہیں میں کیا چاہتا ہوں مری طلب بھی انہیں کے کرم کا صدقہ ہے

قدم یہ اٹھتے نہیں ہیں اٹھائے جاتے ہیں

ہم جو خدا کو وُھونڈ رہے ہیں ہے وُھونڈنا اس بات کی علامت ہے کہ اے خدا آپ ہم کو وُھونڈ رہے ہیں۔ جو بندہ خدائے تعالیٰ کو وُھونڈ تا ہے خدا آپ ہم کو وُھونڈ تا ہے ہے دیل ہے اس بات کی کہ خدائے تعالیٰ اس کو علائی فرمارہے ہیں ، اے اپنا بنانا چاہتے ہیں ۔

محبت دونوں عالم میں یمی جاکر بکار آئی جسے خود یار نے جاہا ای کو یاد یار آئی

میری طلب بھی آپ کا فیض ہے ، آپ کا کرم ہے ۔ دنیا میں جتنے خیر بیں سب آپ کی عطا ہیں کیونکہ نص قطعی ہے۔

> ما اصابك من حسنةٍ فمن الله و ما اصابك من سيئةٍ فمن نفسك

یعنی تم کو جتنی نیمیاں مل رہی ہیں خواہ جج ہو یا عمرہ ہو یا نماز ہو یا علاوت ہو یہ سب اللہ کی عطا ہے و ما اصابك من سینة فمن نفسك اور جتنے گناہ اور برائیاں کی ہیں یہ تمہارے نفس کی بدمعاشی اور شرارت ہے کیونکہ نفس اپنی ذات کے اعتبار سے امارہ بالسوء ہے اور الف لام السوء کا اسم جس کا ہے یعنی وقت نزول قرآن سے لے کر گناہ کے جتنے انواع قیامت تک ایجاد ہوں گے سب اس السوء میں شامل ہیں کیونکہ جس وہ کئی ہے جو انواع مختلف الحقائق برمشتل ہوتی ہے الا ما دحم دہی گر جس کو اللہ تعالی اپنی رحمت کا

سابی عطا فرمائیں گے وہ نفس کے شر سے محفوظ ہوجائے گا۔ یہ ہمارا اور آپ کا استثنی نہیں ہے ، یہ مخلوق کا استثنی نہیں ہے ، اللہ تعالی کا استثنی ہے اس لئے یہ بات یقینی ہے کہ جس کو اللہ تعالی اپ سائے رحمت میں قبول فرمائے اس کو اس کا نفس بھی خراب نہیں کر سکتا کیونکہ اللہ تعالیٰ کے استثنیٰ کے سامنے نفس کی کیا حیثیت اور کیا حقیقت ہے۔ اور علامہ آلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں الا ما رحم دبی میں جو ما ہے یہ مصدریہ ظرفیہ زمانیہ ہے لہذا ترجمہ ہوا ای فی وقت رحمۃ رہی یعنی جب تک تمہارے رب کی رحمت کا سابی رہے گا تمہارا نفس بھی تم کو برباد نہیں کر سکتا۔

لبذا مولانا روی فرماتے ہیں کہ ہماری طلب اور نیکیوں کی توفیق اور نفس پر غلبہ سب آپ ہی کی طرف سے ہے ، ہم کچھ بھی نہیں ہیں، آپ اول بھی ہیں آخر بھی ہیں لیعنی ازل سے ابد تک آپ ہی کی ذات ہے ،ہم تو پہلے نہیں تھے پھر آپ کے پیدا کرنے سے موجود ہوئے لہذا ہم کیا اور ہماری حقیقت کیا۔

ہم تو گوئی ہم تو بشنوہم تو باش ماہمہ لاشیم با چندیں تراش

یا اللہ آپ ہی کہتے ہیں اور آپ ہی سنتے ہیں آپ ہی سب پکھ بیں یعنی آپ ہی متکلم ہیں ، آپ ہی سمیع بیں اور آپ ہی موجود میں اور ہم سب لاشیں ہیں۔ آپ نے مٹی کو تراش کر آنکھ ناک كان لكا ك ايك لافت كو آب في شكى بناديا ، يهلي جم لافت تح ، پر آپ کی تخلیق سے اب شک ہیں لیکن ایک دن پر لاشے ہو جائیں گے یعنی لاش ہو جائیں گے حقیقت میں سب کچھ اختیار آپ كا ہے۔ وجود آپ كا بى ہے ، مارا وجود فائى ہے اور اس قابل بھی نہیں کہ اس کو وجود کہا جائے جسے سورج ستاروں سے کہہ سکتا ے کہ تمہارا وجود ہے مگر مثل عدم کے ہے۔ ہماری ستیاں حق تعالی کی ہستی کے فیضان سے ہیں ، ہاری ذات خود سے قائم نہیں بلکہ ہم حق تعالیٰ کے کرم سے اور ان کے فیضان صفت حی اور فیضان صفت تیوم سے قائم ہیں۔جس دن صفت کی اور صفت تیوم کے ظہور کو اللہ تعالی مٹا ویں گے اس دن آسان گریزے گا، سورج اور جاند گر ہویں گے اور قیامت قائم ہوجائے گی۔ محدثین نے لکھا ہے کہ اللہ کے ان دو ناموں حی اور قیوم سے سارا عالم قائم ہے۔ تو مولانا کا اشارہ یمی ہے کہ جارا وجود کوئی حقیقت تبیں رکھتا ، جاری گویائی ، بینائی ، شنوائی سب آپ کی مدد سے ہے ورند حقیقتا گویائی آپ کی گویائی ہے ، شنوائی آپ کی شنوائی ہے ، وجود آپ کا وجود ہے کہ ازل سے ابد تک ہے۔ آپ قدیم ہیں ، غیر فانی ہیں ، قادر مطلق بي ، ہم حادث اور فانی بين ، ضعيف بين للندا ہمارا بولنا كوئي بولنا ہے ، ہمارا سننا کوئی سننا ہے ، ہمارا وجود کوئی وجود ہے کہ انجمی

ہم بول رہے ہیں ، من رہے ہیں اور ابھی روح فکل جائے تو خاموشی ہے ، ساعت بند اور بینائی ختم۔ اسی فنا کی وجہ سے مولانا فرمارہ ہیں کہ چونکہ ہماری گویائی ، ہماری شنوائی اور ہمارا وجود فائی ہے اس لئے اپنے فائی وجود سے صرف نظر کر کے ہم آپ کی قدرت کا مشاہدہ کرنا چاہتے ہیں کہ ہم کچھ نہیں ہیں ، آپ سب کچھ ہیں ۔

آپ آپ ہیں آپ سب پچھ ہیں اور اور ہے اور پچھ بھی نہیں

ہم بالکل لاشے ہیں ، آپ کے تالع ہیں اور انتہائی ہے کس ہیں تو جڑا

یہاں ایک اشکال ہوتا ہے کہ جب ہم بالکل ہے کس ہیں تو جڑا

اور سزاکیوں ہے جیسے ایک شخص ایبا ہی ایک مضمون پڑھ کر ایک

باغ ہیں گھس گیا اور انگور کھانے لگا اور جب باغ کا مالک آیا تو اس
نے پوچھا کہ میرے درخت کے انگور کیوں کھاتا ہے ؟ اور یہ سیب
کیوں کھا لئے؟ یہ سب میرے درخت کے ہیں تو اس نے کہا تم غلط
کہتے ہو۔ زمین بھی خدا کی ، آسان بھی خدا کا ، میں بھی خدا کا اور
دخت بھی خدا کے ، انگور بھی خدا کے اور سیب بھی خدا کا اور
جو مجھے کھانے سے منع کیا تو مالک باغ نے کہا اچھی بات ہے۔ ابھی
بڑاتا ہوں اور ایک رسہ لے آیا اور اس سے اس کو خوب باندھ دیا اور
ایک ڈوٹرے سے اس کی بٹائی شروع کی تو وہ چلانے لگا کہ کیوں مارتا

فيان دال ١٠٠٠ ١٠٠٠ ١٠٠٠ ١٠٠٠ ١٠٠٠ ١٠٠٠ ١٠٠٠

ے تو مالک باغ نے جواب دیا کہ میں بھی خداکا، تو بھی خداکا،
رسہ بھی خد اکا، اور ڈنڈا بھی خداکا خبر دار جو چلایا تو اس وقت اس
نے کہا اختیار است اختیار است اختیار میں توبہ کرتا ہوں، میں مجبور نہیں ہوں، مجھے اختیار ہے اختیار ہے اختیار ہے ۔ ماہمہ لاشیم سے مولانا فرقہ، جبریہ کی تائید نہیں کر رہے ہیں بلکہ اپنی ہے کسی اور عاجزی ظاہر کرکے حق تعالی کی رحمت سے درخواست کررہے ہیں۔ دونوں میں فرق ہے اور مندرجہ بالا واقعہ بھی مثنوی کا ہے جس میں فرقہ جبریہ کا رہے۔

### زیں حوالت رغبت افزا در سجود کابلی و جبر و مفرست و خمود

اے خدا ہم مجبور نہیں ہیں۔ یہ جو ہم نے اپنے کو آپ کے حوالہ کیا ہے کہ ہم لاشک ہیں اور آپ ہی سب کچھ ہیں ، یہ آپ کی عظمتِ شان کا اعتراف اور اپنی حقارت و عاجزی و بے کسی پیش کی ہے تاکہ آپ ہمیں نماز پڑھنے کی رغبت اور سجدوں کی لذت میں ترقی عطا فرما کیں۔ یہ دراصل لا حول ولا قوۃ الا باللّه کا ترجمہ ہے۔ ملا علی قاری رحمۃ الله علیہ نے شرح مشکلۃ میں حدیث نقل کی کہ ایک بار حضرت عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ نے لا حول ولا قوۃ الا باللّه پڑھا تو حضور صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا ہل

تدری ما تفسیرها یعنی اے عبداللہ ابن مسعود اس لاحول و لا قوۃ الا باللہ کے معنی جمعتے ہو؟ عرض کیا اللہ و رسولہ اعلم آپ علیہ نے فرمایا لا حول و لا قوۃ الا باللہ کا ترجمہ سن لو۔ بیان اللہ! نبی کے الفاظ ہیں اور نبی کے الفاظ نبوت کی شرح الفاظ نبوت سے ہورہی ہے۔ فرمایا کہ لاحول کے معنی ہیں لا حول عن معصیة اللہ الا بعصمة اللہ یعنی ہم اللہ کی معصیت سے نہیں نی سکتے جب تک کہ خود اللہ دفاظت نہ فرمائے، اللہ کی حفاظت سے ہم گناہ سے نی سکتے ہیں ولا قوۃ ای ولا طاقۃ علی طاعۃ اللہ الا بعون اللہ ہم اللہ کی عبادت نہیں کر کئے جب تک اللہ مدد نہ فرمائے۔

اس شعر میں مولانا نے یہی نفی کی ہے جو اس حدیث میں منقول ہے کہ صرف آپ کی توفیق کا مہارا ہے۔ جب جلال الدین روی نے اے خدا اپنے کو آپ کے سرد کردیا کہ ہم کچھ نہیں ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم مجبور ہیں بلکہ یہ اپنے ضعف و عجز کا اقرار ہے اور اللہ تعالیٰ سے رحم اور مدد کی درخواست ہے اور رحم کی درخواست ہے اور رحم کی درخواست ہے اور رحم کی درخواست ہے درخواست ہے اور رحم کی درخواست ہے اور اپنی حقارت پیش نظر ہو۔ خدا زور سے نہیں زاری سے ملا ہو اور اپنی حقارت پیش نظر ہو۔ خدا زور سے نہیں زاری سے ملا ہو اور اپنی حقارت پیش نظر ہو۔ خدا زور سے نہیں زاری سے ملا ہو اور اپنی حقارت پیش نظر ہو۔ خدا زور سے نہیں زاری سے ملا

زور را بگذار زاری را بگیر رحم سوئے زاری آید اے فقیر زور مچوڑ دو اور آہ و زاری اختیار کرو۔ اللہ کا رحم آئے گا آہ و
زاری ہے، یہ زور ہے نہیں آئے گا کہ میں بڑا متی ہوں ، مقدی
ہوں ، میں ایبا کروں گا ویبا کروں گا۔ اگر دعویٰ کروگے تو رحمت
ہوں ، میں ایبا کروں گا ویبا کروں گا۔ اگر دعویٰ کروگے تو رحمت
ہوں ، میں ایبا کروں گا ویبا کروں گا۔ اگر دعویٰ کروگے تو رحمت
سے محروم ہوجاؤگے۔ لہذا زور چھوڑو اور زاری اختیار کرو تاکہ اللہ کا
الا ما دحم دبی مل جائے اور نفس کے شر سے خدا اپنی حفاظت میں
قبول فرمائے۔

الا ما رحم رہی میں جو رحم ہے جس کے صدقہ میں نفوس انسانیہ حرکات نفسانیہ اور آثار شیطانیہ سے محفوظ رہتے ہیں وہ رحم اگر لینا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس آیت کی گویا تفیر فرمائی اور اس رحم کو مائلنے کا جومضمون عطا فرمایا وہ گویا حق تعالیٰ ہی نے عطا فرمایا ہے کیونکہ نبی اللہ تعالیٰ کا سفیر ہوتا ہے۔ اس کا ہر مضمون خدائے تعالیٰ کا جو تا ہے۔ اس کا ہر مضمون خدائے تعالیٰ کا جوتا ہے۔ اس کا ہر مضمون خدائے تعالیٰ کا جوتا ہے۔ اس کا ج

ما اتاكم الرسول فخذوه و ما نهاكم عنه فانتهوا

جو ہمارا نبی تم کو عطا فرمائے اس کو لے لو یعنی جو تھم دے اس کو سر
آئھوں پر رکھو اور جس بات سے روک دے اس سے رک جاؤ گویا
اس آیت بیں ندکورہ رحمت کو مائلنے کے لئے طریقہ اور مضمون الله
تعالیٰ نے بزبان نبوت عطا فرمایا کہ اگر تم الا کے بعد ما دحم چاہتے
ہو اور نفس کی بدمعاشیوں سے تحفظ چاہتے ہو تو یہ دعا مائلو:

نفان دئ المحمد ( المحمد المحمد

### يًا حَيُّ يَا قَيُّوْمُ بِرَحْمَتِكَ أَسْتَغِيْثُ أَصْلِحَ لِيَ شَانِي كُلَّهُ وَ لَا تَكِلْنِي إِلَى نَفْسِي طَرْفَةَ عَيْنِ

اے زندہ حقیق اور اے سنجالنے والے میں آپ کی رحمت سے فریاد کرتا ہوں کہ اصلح لمی شانی کلہ میری ہر حالت کو درست فرما دیجے، میری زندگی کا کوئی شعبہ آپ کی نافرمانی میں جتلا نہ ہو، نہ کان گانا سنے ، نہ آکھ حمینوں کو دکھے ، نہ ناک خوشبوئے حرام موسیقے ، نہ زبان فیبت کرے ، نہ ہونٹ حرام ہوسے لیں، غرض سر سوسیقے ، نہ زبان فیبت کرے ، نہ ہونٹ حرام ہوسے لیں، غرض سر سے بیر تک ہر جز آپ کا فرماں بردار ہو اور کلہ تاکید ہے لیمی مری کوئی بھی حالت الی نہ رہنے پائے جو آپ کو پند نہ ہو، میری ہر ناپندیدہ حالت کو اپنی پند کے مطابق ڈھال لیجئے ، میری ہر اوائے بندگی کو وفائے بندگی سے مشرف فرماد یجئے کہ سر سے بیر تک اوائے بندگی کو وفائے بندگی سے مشرف فرماد یجئے کہ سر سے بیر تک کہیں بھی بے وفائی کا داغ میرے اوپر نہ گانے پائے اور میں سراپا آپ کا ہوجاؤں ہے۔

نہیں ہوں کسی کا تو کیوں ہوں کسی کا انہیں کا انہیں کا ہوا جارہا ہوں

ولا تكلنى الى نفسى طرفة عين اور اے اللہ جس نفس كو آپ نے المارہ بالسوء فرمايا ہے ججے پك جھكنے كبر كو اس دشمن ك سرد نه فرمائے كيونكه ونيا بين سب سے بردا دشمن كي نفس امارہ بالسوء ہے

الفال دول العلى المن المناسبة المناسبة

کوئکہ کسی دشمن کو ہر لمحہ ہر وقت ہے استطاعت نہیں کہ پلک جھیئے جر میں ہمیشہ ہی وہ اپنے مقابل کو ہلاک کردے لیکن ہے نفس ایسا دشمن ہے کہ ہمیشہ اس میں ہے استطاعت ہے کہ پلک جھیئے میں ہے انسان کو ہلاک کرسکتا ہے۔ اس لئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے طوفة عین اس کے حوالہ ہونے سے پناہ مانگی ہے کہ ایک بل میں ہے مومن کو کافر ،ولی کو فاسق اور انسان کو جانور سے بھی زیادہ ذلیل بنا دیتا ہے۔ انگے مصرع میں مولانا فرماتے ہیں ۔

### کاپلی و جر مفرست و خمود

مفرست نمی ہے فرستان سے۔ مولانا روی بارگاہ خداوندی میں فریاد کررہے ہیں کہ نعمت بجز و فنائیت کے ساتھ عبادت کے شوق و رغبت میں ترقی عطا فرمائے اور توفیقات عطا فرمائے کہ ہم خوب عبادت کر سکیں اور فرقہ ، جربیہ کا عقیدہ جرب کہ انسان مجبور محض ہے جو موجب ہے کا بلی و جمود اور خمود کا یعنی ہے عملی اور اعمال میں شمنڈا اور ست پڑجانے کا ۔ اے خدا اس قتم کے جراشیم سے ہماری حفاظت فرمائیں ، ایسی گرائی کو ہمارے اندر نہ آنے دیجئے ورنہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم اعمال میں بالکل ست اور شمنڈے ہوجائیں اور ہے عملی اور گمرائی کا شکار ہو کر خسوالدنیا والآخوہ ہوجائیں۔ یہ عملی اور کے عقیدہ جر اتنا گمراہ کن ہے کہ انسان کو اعمال سے بیزاد کردیتا ہے ،

نان رن المنافعة المنا

کونکہ وہ سجھتا ہے کہ ہم تو مجبور محض ہیں ، مسجد جب جائیں گے جب اللہ پاک بلائیں گے لیے بازار کیوں جاتے ہو ، گھر پر پڑے رہو جب اللہ میاں بلائیں تب جانا۔ اور کھانا کیوں محونے ہو ، جب اللہ میاں کھلائیں کھا لینا۔ دین جانا۔ اور کھانا کیوں محبور ہو ، ذرا دنیا کے کاموں میں بھی مجبور ہو ، ذرا دنیا کے کاموں میں بھی مجبور ہو جو جاؤہ ای طرح بعض لوگ کہتے ہیں کہ چھوڑو نماز روزہ اللہ بڑا غفور رجیم ہے لیکن اللہ تو رزاق بھی ہے پھر دوکان کیوں کھولتے ہو، سارا دن گھر میں پڑے رہو ، رزق خود آجائے گا۔ دہاں تو بڑے بو، سارا دن گھر میں پڑے رہو ، رزق خود آجائے گا۔ دہاں تو بڑے دین میں ہیں ،

اے کہ تو دنیا میں کتنا چست ہے دین میں لیکن تو کتنا ست ہے



کان میں حساجات روسی ۱۲ رمج اثانی ساساء مطابق سو نوبر راوی، بروز اتوار بعد نماز مینا بمقام خافاد الدادیہ اشرنیہ محشن اتبال ۲ کراچی

بے زجہدے آفریدی مر مرا بے فن من روزیم دہ زیں سرا

اے اللہ بغیر ہماری طلب اور کوشش کے آپ نے محض اپنے الطف و کرم سے ہمیں وجود بخشا کیونکہ عالم ارواح میں ہمارے زبان نہ مخص کہ ہم عدم سے وجود میں آنے کے لئے آپ سے درخواست کرتے اور نہ دوسرے اعضاء جسم سے کہ کسی فتم کی تذبیر اپنی آفرینش میں کرتے۔ ہم تو عدم سے ، آپ کے کرم نے بدون ہماری طرف سے کسی طلب و کوشش و تدبیر کے ہمیں پیدا کیا لہذا اسان خدا مجھے اس دنیا میں روزی بھی بغیر ہنر و تدبیر کے عطا فرمائے کیونکہ میرا دل دنیا کے کسی کام میں نہیں گا۔

بیج گوہر دادیم در درج سر بیج جس دیگرے ہم متنتر

اے خدا ہمارے دماغ کے اس چھوٹے سے ڈبد میں آپ نے

فلون روى 👐 🚙 💮 🚙 نان کا

پانچ فیمتی موتی رکھ دیئے ہیں جن کو حواس خسد ظاہرہ کہتے ہیں بعنی باصرہ ،سامعہ ، شامہ ، ذاکقہ ، لامسہ ( دیکھنے والی قوت ، سننے والی قوت ، سننے والی قوت ، سو گھنے والی قوت ، والی والی قوت ، والی والی والی بائے ، والی بائے ، والی ، والی ، والی ، والی ، والی مشترک ، ور متصرف کہا جاتا ہے ، ور آپ کی عطا فر مودہ بیا نہیں ، ور متصرف کہا جاتا ہے ، ور آپ کی عطا فر مودہ بیا ہو تعین ، ویکی بدل نہیں۔

## لا یُعَدُ این داد لا یحصنی زنو من کلیلم از بیانش شرم رو

اے اللہ آپ کی بیہ عطائیں اور الطاف و انعامات اتنے بے حد و بے شار ہیں کہ احاطہ تعداد و شار میں نہیں آسکتے کیونکہ آپ نے خود فرمادیا:

#### و ان تعدوا نعمة الله لا تحصوها

اگر تم ہماری تعمتوں کا شار کرنا جاہو تو نہیں کر سکتے اس کئے آپ کے ان بے شار احسانات کے بیان سے قاصر ہونے کی وجہ سے میں مثل گونگے کے جیراں و شر مندہ ہوں۔ من ق

چونکه در خلاقیم تنها توکی کار رزاقیم هم کن مستوی. الله المرابع المحالية المحالية

اے اللہ چونکہ جاری تخلیق میں کوئی آپ کا شریک نہیں آپ جارے تنہا خالق ہیں، پس غیب سے جاری روزی کا انظام آپ تنہا درست فرادیں اور ہمیں کسی کا مخاج نہ سیجے کہ آپ ہی جارے خالق ہیں، آپ ہی جارے رازق ہیں۔

# کردگارا توبه کردم زیں شتاب چوں تو در بستی تو کن ہم فتح باب

اے پروردگار میں جلدی سے توبہ کرتا ہوں کیونکہ میری شامت اعمال سے جب آپ نے دروازہ بند کیا ہے تو آپ بی اپنی رحمت سے کھول بھی دیجئے کیونکہ آپ کے نبی سلی اللہ علیہ وسلم کی شان رحمت نے غایت کرم سے تائین کو متقین کے درجہ میں شامل فرمادیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں

من لزم الاستغفار جعل الله له من كل ضيق مخرجاً و من كل هم فرجاً و يرزقه من حيث لا يحتسب

جو استغفار کو لازم کرلے اللہ تعالیٰ اس کو ہر تنگی سے مخرج لیعنی نکلنے کا راستہ عطا فرماتے ہیں اور ہر غم سے نجات دیے ہیں اور اس کو ایس جگہ سے رزق دیتے ہیں جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوتا اور یہ وہی انعامات ہیں جو اے پروردگار قرآن پاک ہیں آپ نے الل تقوی کے لئے بیان فرمائے ہیں۔ اے اللہ میں نے تمام گناہوں سے توبہ کرلی ہے آپ اپنے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت کے صدقہ میں میرے اوپر بھی رحمت کے دروازے کول دیجئے۔

در عدم ما مستخفال کے بدیم کہ بریں جان و بریں دانش زدیم

جب ہم پر عدم طاری تھا یعنی جب ہم موجود ہی نہ تھے تو کوئی ایسا عمل بھی نہیں کر سے تھے جس سے اے خدا آپ کی عطا کے مستحق ہوجاتے لیکن بدون استحقاق محض اپنے کرم سے آپ نے ہمیں اشرف المخلوقات کی روح عطا فرمائی اور ایسی عقل و دائش دی جو دین و ایمان سے مشرف ہے۔

مجھ پہ یہ لطف فراوال میں تو اس قابل نہ تھا

در عدم مارا چه استحقاق بود تا چنین عقلے و جانے رو نمود

جب ہم معدوم تھے تو ہارا کیا استحقاق تھا کہ عقل و جان ک نعمت ہمیں دی جاتی کیونکہ معدوم سے عمل کا صدور بھی ناممکن ہے یعنی جب ہم نہیں تھے تو ہارا کوئی عمل بھی نہ تھا جو آپ کی رحمت کو متوجہ کرتا لہذا ہم آپ کی رحمت کے مستحق نہیں تھے لیس اے نفان ردی کی محمد (شرع ما جاردی)

خدا محض اپنے کرم سے بدون استحقاق آپ نے ہم پر رحمتوں کی بارش فرمادی کہ ہمیں وہ روح دی جو اشرف المخلوقات کے پیکر میں ہے اور وہ عقل و فہم دی جو ایمان سے مشرف ہے۔

اے بردہ یار ہر اغیار را اے بدادہ خلعت گل خار را

اے وہ ذات پاک جو اغیار کو یار بناتی ہے تعنی کفار کو دولت ایمان عطا فرما کر اپنا دوست اور پیارا بناتی ہے گویا کانٹوں کو خلعت گل عطا کرتی ہے۔

> خاک مارا ٹانیا پالیز کن پچے نے را بار دیگر چیز کن

اے خدا ہماری مٹی حسن فانی اور دنیائے مردار پر مٹی ہوگر مٹی ہوگئی کیونکہ جو خاک کسی خاک پر فدا ہوتی ہے وہ خاک شبت خاک مثبت خاک مثبت خاک ہوگئی کیونکہ ہوگر میزان میں بے قیمت خاک ہی رہتی ہے اور جو خاک اے خدا آپ پر فدا ہوتی ہے تو آپ سے شبت ہو کر وہ خاک رشک افلاک ، رشک کا نئات بلکہ رشک دوجہاں ہوجاتی ہے۔ پس اے خدا ہماری مٹی کو اپنی ذات پاک پر فدا ہونے کی توفیق عطا فرماکر پھر سے سر سبر و شاداب کردے اوراس ناچیز کو اپنی محبت و

(5112400) \*\* (511) \*\* (511) \*\* (511) \*\*

معرفت کی دولت سے قیمتی بنادے کہ ہم اس شعر کے مصداق ہوجائیں

ناچیز ہیں پھر بھی ہیں بردی چیز گر ہم دیتے ہیں کسی ستی مطلق کی خبر ہم ایس دعا تو امر کردی ز ابتدا ورنه خاکی را چه زہرہ ایس ندا

اے اللہ آپ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ ادعونی استجب لکم مجھ سے دعا ماگلو میں قبول کرول گا اور آپ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خردی کہ

### مَنْ لَمْ يَسْئَلِ اللَّهَ يَغْضَبْ عَلَيْهِ

جو اللہ سے نہیں مانگا اللہ اس سے ناراض ہوتا ہے۔ معلوم ہوا کہ
آپ نے دعا کی صرف اجازت ہی نہیں دی بلکہ تھم فرمادیا کہ بندے
آپ سے مانگیں۔ اگر آپ تھم نہ دیتے تو ہم خاکی پتلوں کی کیا مجال
تقی کہ آپ کے سامنے لب کھول کتے۔ یہ تھم بھی آپ کی رحمت
اور کرم عظیم ہے جس طرح اتقوا الله کا تھم بھی آپ کا احسان و
کرم ہے کہ یہ تھم دے کر آپ نے دراصل اپنے بندوں کی طرف
دوستی کا ہاتھ بڑھایا ہے ، آپ نے اپنے غلاموں کو دوستی کی پیکش

کی ہے ورنہ منی اور حیض سے پیدا ہونے والے ناپاک بندے اتنے عظیم الثان مالک سے دوستی کا تصور کرنے کی بھی مجال نہیں کر سکتے سے کیونکہ دوستی کے لئے کوئی تو قدر مشترک ہونی چاہئے اور آپ کا اے خدا کوئی مثل اور ہمسر نہیں۔ کہاں خالق کہاں مخلوق ، کہاں آپ قدیم اور واجب الوجود اور کہاں ہم حادث و قائی \_

#### چه نبت خاک را باعالم پاک

ہم تو آپ کی دوستی کا سوچ بھی نہیں سکتے تھے لیکن آپ نے دوستی کی پیشکش فرما کر کرم کے دریا بہادئے اور نا امیدیوں کے اند چروں میں امید کا آفاب طلوع فرمادیا کہ بس تقویٰ کو شرط ولایت کھبرایا ان اولیاء ہ الا المتقون اس لئے یا ابھا الذین امنوا اتقوا الله کا عاشقانہ ترجمہ ولالت التزامی ہے کہا ہے کہ اے ایمان والو تم مارے دوست بن جاؤ لہذا تقویٰ کا تحکم بھی آپ کی عظیم الثان رحمت ہے۔

### چوں وعا ما امر کردی اے عجاب ایں دعائے خوایش را کن مستجاب

اے ہارے ہے مثل رب جب آپ نے خود ہم کو دعا ما تھنے کا تھم فرمایا ہے تو یہ دلیل ہے کہ آپ ہاری دعاؤں کو قبول فرمانا



چاہتے ہیں کیونکہ شاہ جب کسی چیز کو مانگنے کا تھم دے تو یہ دلیل ہے کہ وہ عطا کرنا چاہتا ہے اور باپ جب بچ سے کہنا ہے معافی مانگ تو یہ دلیل ہے کہ وہ معاف کرنا چاہتا ہے۔ پس تھم دینے کا مطلب یہ ہے کہ ہماری دعا آپ کو مطلوب ہے اور آپ کی رحمت واسعہ سے بعید ہے کہ اپنی مطلوب کو آپ رد فرمادیں۔ پس ہماری دعاؤں کو اے کریم قبول فرمالیجئے۔



ر فعال دوى المستحددة المستحدد المستحددة المستحددة المستحددة المستحدد الم

هر دوس هستا چات رو هي ۲۷ رمخ الثانی ساسيوه مطابق ۴ نومبر ۱۹۹۱ و بروز دوشنبه بعد نماز مشا بمقام خانقاه امداديه اشرنيه محمثن اقبال ۲ کراپی

ز آبِ دیدہ بندہ ہے دید را سبزۂ بخش و نباتے زیں چرا

لاو نشاہ فن صابیا گاہ مولانا رومی بارگاہ خداوندی میں عرض کرتے ہیں کہ اے خدا میری آنکھوں کے آنسوؤں سے مجھ کور باطن کو نور بصیرت عطا کردے اور ان آنسوؤں سے میرے قلب کو سیراب کرکے سر سنر و شاداب کردے۔

ور نماند آب آبم ده زعین همچو عینین نبی هطالتین

اور اگر ہمارے آنسو خنگ ہوگئے تو ہماری آنکھوں کو رونے کے لئے آنسو عطا فرمائے کیونکہ آپ کی محبت اور خوف و ندامت سے نکلے ہوئے آنسو اسے قبتی ہیں کہ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی ہے کہ بیہ قلب کو شفا دینے والے ہیں قشفینانِ الْقَلْبَ بِلُدُوْفِ اللَّمُوْع ( جامع صغیر) اور خشیت اللی سے نکلے ہوئے آنسو بلڈرُوْفِ اللَّمُوْع ( جامع صغیر) اور خشیت اللی سے نکلے ہوئے آنسو

فان روى ١٠٠٠ ﴿ رَسْمَ عِلْ اللَّهِ اللَّلَّ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ال

کا ایک قطرہ خواہ وہ مکھی کے سر کے برابر دوزخ کی آگ کے حرام ہونے کا ذرایعہ ہے۔

مَا مِنْ عَبْدٍ مُؤْمِنِ يَخْرُجُ مِنْ عَيْنَيْهِ دُمُوْعُ وَانْ كَانَ مِثْلَ مَثْلَ اللّهِ ثُمَّ يُصِيْبُ كَانَ مِثْلَ مِثْلَ مِثْ خَشْيَةِ اللّهِ ثُمَّ يُصِيْبُ شَيْنًا مِنْ حُرِّ مَهُ اللّهُ عَلَى النَّارِ شَيْنًا مِنْ حُرِّ وَجْهِهِ إِلّا حَرَّمَهُ اللّهُ عَلَى النَّارِ (ابن اج سُخ 19)

یعن کسی بندہ مومن کی آنکھوں سے اگر ایک آنسو اللہ کی خثیت سے نکل آئے خواہ مکھی کے سر کے برابر ہو اور اس کے چرہ پرلگ جائے تواللہ اس کو دوزخ کی آگ پر حرام کردیتے ہیں۔ اور اپنی خطاوں پر ندامت کے آنسو نجات کا ذریعہ ہیں

عَنْ عُفْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ لَقِيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَمَ فَقُلْتُ مَا النَّجَاةُ فَقَالَ آمْلِكُ عَلَيْهِ وَ سَلَمَ فَقُلْتُ مَا النَّجَاةُ فَقَالَ آمْلِكُ عَلَيْكَ لِسَانَكَ وَلْيُسَعْكَ بَيْتُكَ وَابْكِ عَلَى خَطِيْنَتِكَ ( مُثَارَة سَوْ ٣١٣)

حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ میں نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ مجات کا راستہ کیا ہے ؟ آپ نے فرمایا کہ اپنی زبان کو قابو میں رکھ اور تیرا گھر تیرے لئے وسیع ہوجائے اور اپنی خطاؤں پر روتے رہو۔

نان رئ ٭ 💸 ﴿ ﴿ وَرَبِي اللَّهِ اللَّلْمِيلَا اللَّهِ اللّ

اور ندامت سے رونے والے گنهگاروں کی آواز اللہ تعالیٰ کو تنہیج پڑھنے والوں کی بلند آوازوں سے زیادہ محبوب ہے لاَنِیْنُ الْمُذْنِیِیْنَ اَحَبُّ اِلَیٌّ مِنْ زَجَلِ الْمُسَبِّحِیْنَ (روح العانی پ۳۰)

حدیث قدی میں اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ گنبگاروں کا گریۂ ندامت مجھے تشبیح پڑھنے والوں کی بلند آوازوں سے زیادہ محبوب ہے۔

> اے جلیل اشک گنہگار کے اک قطرہ کو ہے فضیلت تری تشہیج کے سو دانوں پر

اور تنہائی میں اللہ کے لئے لکلے ہوئے آنسوؤں پر قیامت کے دن سائی عرش اللی کی بشارت ہے

رُجُلُ ذَكَرَ اللَّهُ خَالِيًا فَفَاصَتْ عَيْنَاهُ (بنارى الم ما)

وه فخص جو تنهائى مين الله كو ياد كرے اور اس كى آئمين بهد پڑين

يعنی آنسو جارى ہوجائين اس كو قيامت كے دان عرش كا سابيہ طے گا۔

اور اللہ كے نزديك دو محبوب قطروں مين سے ایک محبوب قطرہ وہ

آنسو ہے جو اللہ كے خوف سے نكلا ہو اور دوسرا وہ قطرہ خون ہے جو
اللہ كے راستہ ميں گرا ہو۔

لَيْسَ شَىٰءٌ آخَبُ إِلَى اللّهِ مِنْ قَطْرَتَيْنِ وَ آثَرَيْنِ قَطْرَةِ دُمُوْعٍ مُنْ خَشْيَةِ اللّهِ وَ قَطْرَةِ دَمٍ يُهْرَاقْ فِىٰ سَبِيْلِ اللّهِ .....اللخ ( مَحَارَة 'آباب الجماد) الله تعالیٰ کے نزدیک دو قطروں سے زیادہ کوئی چیز محبوب نہیں ، ایک آنسو کا وہ قطرہ جو الله کے خوف سے نکلا ہو اور ایک خون کا وہ قطرہ جو الله کے داستہ میں بہا ہو۔

مولانا رومی فرماتے ہیں \_

که برابر می کند شاه مجید اشک را در وزن با خون شهید

وہ اللہ اپنی محبت اور خوف سے نکلے ہوئے آنسو کو شہیدوں کے خون کے برابر وزن کرتا ہے۔ اور احقر کے اس مضمون پر دو شعر بیں ہیں

> قطرهٔ اشک ندامت در مجود جمسری خون شهادت می نمود

ندامت و خثیت سے نکلے ہوئے آنسو اللہ کے نزدیک محبوبیت میں شہیدوں کے خون کے برابر ہیں۔

> ہر کا گرید بہ سجدہ عاشقے آل زمیں باشد حریم آل ہے

جس زمین پر کوئی اللہ کا عاشق اللہ کی یاد میں روتا ہے وہ زمین اللہ تعالیٰ کا حرم بن جاتی ہے۔ تو مولانا رومی اللہ تعالیٰ سے مانگ رہے ہیں کہ اے اللہ اگر ہماری آئھ سین خشک ہو گئیں تو رونے کے لئے آنسو عطا فرمایے جس طرح سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے موسلا دھار برسنے والی بارش کی طرح رونے والی آئھیں مانگی ہیں:

اَللْهُمُّ ارْزُقْنِي غَنيَنْ مَطَّالَتَيْنِ تَشْفِيانِ الْقَلْبَ بِلُرُوفِ الدُّمُوعِ مِنْ خَشْيَتِكَ قَسْلَ اَنْ تَكُونَ الدُّمُوعُ وَمًا وَ الْاَضْرَاسُ جَمْرًا (بايع مين اس ١٠)

اے اللہ مجھے الی آکھیں عطا فرما جو موسلا دھار اہر کی طرح برنے والی ہوں تسقیان القلب جو آنسوؤں سے دل کو سیر اب کردیں قبل اس کے کہ دوزخ میں آنسو خون اور ڈاڑھیں انگارے بن جائیں۔ مناجات مقبول میں جو روایت منقول ہے اس میں تشفیان القلب کے بجائے تسقیان القلب ہے۔

غَیْم هَاطِلٌ کے معنی موسلا دھار برسنے والا بادل لیمی موسلا دھار بارش اور هطالة مبالغہ کا وزن ہے جو یہاں صفت ہے عینین کی اور عینین عربی قاعدہ سے مونث ہے اس لئے اس کی صفت هطاله بھی مونث استعال فرمائی گئے۔ سرور عالم سیدالانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم بارگاہ حق میں عرض کرتے ہیں کہ اے اللہ آپ مجھے ایس کی مطالعہ ہیں محمل فرمائے جو هاطله نہیں هطالة ہوں هاطله میں مجمی

موسلا دھار بارش جیسے گریہ کا مفہوم تھا لیکن نبوت کی جان عاشق
نے اس پر قناعت نہ فرمائی بلکہ ایسی آنکھیں مائلیں جو ھطالہ ہوں
یعنی موسلا دھار برسنے والے ابر سے بھی زیادہ رونے والی ہوں
اب میں ہول تری یاد ہے اور دیدۂ تر ہے
اس کو مولانا رومی ایک اور شعر میں فرماتے ہیں
اس کو مولانا رومی ایک اور شعر میں فرماتے ہیں
ائل دریا بدے

تا نثار دلبر زیبا شدے
تا نثار دلبر زیبا شدے

اے کاش میرے آنسو دریا ہوجاتے تاکہ میں آنسوؤں کا دریا محبوب حقیق تعالیٰ شانہ پر قربان کردیتا۔

> ہر کجا بنی تو خوں بر خاکہا پس یقیں می دان کہ آن از چیثم ما

اے لوگو خاک پر جہاں کہیں خون پڑا ہوا دیکھنا تو یقین کرلینا کہ وہ میری ہی آنکھوں سے بہا ہوگا۔ آہ! کیا تمنا ہے کہ روئے زمین کا ہر ذرّہ میرے آنسوؤں سے تر ہوجائے۔

تو هطالتین عینین کی صفت اولی ہے بینی اللہ والی آئھوں کی پہلی صفت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے هطالتین فرمائی کہ وہ موسلا دھار بارش سے بھی زیادہ آنسو برسانے والی ہیں۔ اس کے بعد سرور

عالم صلی اللہ علیہ وسلم آئکھوں کی دوسری صفت اللہ تعالیٰ سے مانگ رہے ہیں کہ تشفیان القلب بذروف الدموع یا تسقیان القلب بذروف الدموع یا تسقیان القلب بذروف الدمع دہ آئکھیں ایسی ہوں جو بہتے ہوئے آنسوؤں سے دل کو سیراب کو شفا دینے دالی ہوں یا بہتے ہوئے آنسوؤں سے دل کو سیراب کردیں۔ صرف وہی آنسو دل کو سیراب کرتے ہیں جو اللہ کی محبت یا اللہ کے خوف سے بہتے ہیں۔ معلوم ہوا کہ ہر رونے والی آئکھ دل کو سیراب نہیں کرتی ، جو آنسو غیر اللہ کے لئے نگلتے ہیں دہ دل کو سیراب نہیں کرتے بلکہ دل کا ستیانای کردیتے ہیں۔

ای کو مولانا روی نے مثنوی میں دوسری جگه فرمایا کہ جو آئھیں غیر اللہ کے لئے روتی جیں اس قابل جیں کہ ان کو نکال کر پینک دیا جائے۔ مراد یہ نہیں ہے کہ ان کو حقیقت میں نکال دیا جائے بلکہ یہ مراد ہے کہ ایس آئھیں کی کام کی نہیں جیں اور جیسا کسی عربی شاعر نے کہا ہے کہ جو آئھیں آپ کے لئے بیدار نہ ہوں آپ کے لئے بیدار نہ ہوں آپ کے غیروں کے لئے جاگ رہی ہوں وہ آئھیں اور ان کی بیداری ہے کار اور تضیع او قات ہے اور جو آنسو آپ کی جدائی بیداری ہے کار اور تضیع او قات ہے اور جو آنسو آپ کی جدائی بیداری ہے موں وہ باطل کے غیروں وہ باطل کے بہہ رہے ہوں وہ باطل سے کے غیروں وہ باطل کے بہہ رہے ہوں وہ باطل کے ایک بہہ رہے ہوں وہ باطل ہیں۔

تو عینین کی صفت ثانیہ یعنی اللہ والی آ کھوں کی دوسری صفت تسقیان القلب بذروف الدمع فرماکر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے

نوان دوی کی دون کی کی دون کی د

اخلاص کے آنو مانگے ہیں کہ صرف وہی دل کو سراب کرتے ہیں۔

اورعینین کی صفت ثالثہ بینی آنکھوں کی تیمری صفت مرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم مانگ رہے ہیں قبل ان نکون الدموع دما والاضواس جمواً کہ اے اللہ رونے کی یہ توفق ای حیات دنیا میں عطا فرماد بیخ قبل اس کے کہ دوزخ میں یہ آنسو خون اور ڈاڑھیں انگارے بن جائیں کیونکہ دوزخ میں دوزخی خون کے آنسو روئے گا لیکن وہ آنسو کسی کام کے نہ ہوں گے کہ وہ تو عذاب کے آنسو ہوں گے کہ وہ تو عذاب کے آنسو ہوں گے کہ وہ تو عذاب کے آنسو ہوں گے کہ دہ نیا کی زندگی میں اللہ ہوں گے۔ پس مبارک وہ آنسو ہیں جو ای دنیا کی زندگی میں اللہ کیا جہہ جائیں کہ اللہ تعالی کے پیار کا اور عذاب جہم سے حفاظت کا ذریعہ ہیں۔

# اے خوشا چشم کہ آل گریان اوست اے مایوں دل کہ آل بریان اوست

مبارک ہیں وہ آتکھیں جو اس دنیا میں اللہ کے لئے رو ربی ہیں اور مبارک ہیں وہ دل جو اللہ کی محبت میں جل رہے ہیں۔

اور قبل ان تکون الدموع دما والاضراس جمراً ظرف ہے اور قبل ان تکون الدموع کے گئے بمنزلہ قید ہوتا ہے اور قید بمنزلہ صفت موتی ہے کی معنوی صفت معنوی صفت معنوی صفت

ہے۔ اس لئے اس کو عینین کی صفت ثالثہ قرار دنیا صحیح ہے۔ جب احقر معارف مثنوی لکھ رہا تھا یہ خاص شرح اس وقت اللہ تعالی نے اینے کرم سے عطا فرمائی ۔ فالحمد لله دب العالمین

> منگر اندر زشتی و کمر وہیم کہ زیر زہرے چو مار کوہیم

اے خدا میری زشت خوئی ، نالا تفق اور اخلاق رذیلہ پر نظر نہ فرمائے کہ مثل پہاڑی سانپ کے میرے اندر تقاضائے معصیت کے شدید زہر میلے ماڈے مجرے ہوئے ہیں۔ اگر آپ کا فضل شامل حال نہ ہو تو میرا نفس کوئی گناہ نہ چھوڑے۔ پس اے اللہ میرے رذائل باطنیہ پر آپ نظر عفو و در گذر ڈالئے ، نظر قہر و انتقام نہ ڈالئے۔

اے کہ من زشت وخصالم نیز زشت چوں شوم گل چوں مرا او خار کشت

اے خدا میں اپنے نفس امارہ بالسوء کے سبب نہایت بدخصلت، بدخصال، زشت خو اور اپنی ذات ہی سے بُرا ہوں

میں بدی میں آپ ہوں اپنی مثال

#### بدعمل بدفهم بدخو بدخصال

پس میں پھول کیسے ہوسکتا ہوں جبکہ اپنی ذات کے اعتبار سے کائنا ہوں \_

# آن خار می گریست که اے عیب پوش خلق شد مستجاب دعوت ماد گلغدار شد

ایک کانٹا رورہا تھا کہ اے مخلوق کے عیب چھیانے والے میرے عیب کو کون چھیائے گا کیونکہ آپ نے تو مجھے کانٹا پیدا کیا ہے ۔ اللہ تعالی نے اس کی فریاد سن لی اور اس کے اوپر پھول پیدا کردئے جن کے دامن میں اس کانٹے نے اپنامند چھیا لیا اور وہ خار گلعذار ہو گیا۔ اب مال بھی اس کو باغ سے نہیں نکال سکتا ۔ جو کانٹے پھولوں کے دامن میں ہیں مالی ان کو گلتاں سے نہیں نکالیا، جو خالص کانے ہوتے ہیں ان کو گلتاں سے باہر کردیا جاتا ہے۔ پس اگر تم خار ہو تو الله والول کے دامن میں اپنا منہ چھیا لو ، تم اللہ کے قرب کے باغ ے نہیں نکالے جاؤ کے اور دنیا کے کافٹے تو پھولوں کے دامن میں حیب کر کانٹے ہی رہتے ہیں لیکن اللہ والوں کی صحبت میں وہ كرامت ہے كہ تمہارى فاريت خلعت كل سے تبديل ہوجائے گ یعنی تم بھی ولی اللہ ہوجاؤ گے۔ اللہ والوں کی صحبت کانٹوں کو پھول بنادیتی ہے لیمنی کافر کو مومن اور فاسق کو ولی بنادیتی ہے۔ احقر نے

ا پنے شیخ حضرت والا ہر دوئی وامت بر کا تہم کی شان میں یہ شعر عرض کے بیں ۔

ہمیں معلوم ہے تیرے چمن میں خار ہے اختر گر خاروں کا پردہ دامن گل سے نہیں بہتر چمیانا منہ کسی کانٹے کا دامن میں گل ترکے تعجب کیا چمن خالی نہیں ہے ایسے منظر سے نو بہارا حسن گل دہ خار را زینت طاؤس دہ ایس مار را

اے محبوب حقیق ! اے رشک بہار کا ننات ! اس کانے کو پھول کا ساحسن عطا فرماد بچئے اور اس سانپ کو طاؤس کی می زینت دے د بچئے لینی میرے اخلاق رذیلہ کو اخلاق حمیدہ سے تبدیل فرماد بچئے کیونکہ آپ کا فضل تبدیل ماہیت پر قادر ہے۔

> در کمال زشتیم من منتهی لطف تو در فضل و در فن منتهی

اے اللہ میں زشت خوئی ، بدی ، نالا تعنی اور کمینہ پن کی آخری سر حدول کو پار کرچکا ہوں ، لعنی برائیوں میں کمال کی انتہا کو پنجا ہوا ہوں، منتبی فی البوء ہوں ، بدی میں اپنی مثال ہوں، منتبی فی البوء ہوں ، بدی میں اپنی مثال

آپ ہوں اور آپ کا لطف و کرم ، عفو و در گذر اور مبربانی و فضل میں غیر متنابی ہے لہذا میں غیر متنابی ہے لہذا آپ کی ذات غیر متنابی ہے لہذا آپ کی ہر صفت غیر متنابی اور لا محدود ہے۔

## حاجت ایں منتبی زاں منتبی تو ہر آر اے غیرت سرو سہی

میرے نفس منتی فی السوء کی حاجت تزکیہ کو اے اللہ اپنے بے
پایاں اور غیر متنائی کرم سے پورا کرد بچئے بعنی اس منتی فی الرذائل ک
اصلاح اپنے غیر متنائی لطف و کرم سے فرماد بچئے کہ آپ غیرت سر و
سہی بیں اور سر و سہی تناسب قد و قامت اور حسن و دلکشی بیں
ضرب المثل بیں پس اخلاق رذیلہ سے بد بیئت اور بدھکل نفس امارہ
کو اخلاق حمیدہ سے آراستہ کر کے رشک سرو سہی بناد بچئے۔

وست گیرم در چنیں بے جارگ شاد گردانم دریں غم خوارگ

اے اللہ! الیں سخت بے کسی و بے چارگی میں کہ میں انفس کے تقاضوں سے پریشانی میں جتلا ہوں آپ میری مدد فرمائے اور آپ کی نافرمانی سے بیخ کا جو غم اشارہا ہوں اپنی طلاحت قرب سے میری مختواری فرماکر میرے دل غمزدہ کو شاد و مسرور کرد بیجے۔

هر دیس هستاچات روهی ۲۸ رای اثانی تاای د مطابق ۵ نوبر راوور ، بروز منگل بعد لهاز مشا بمقام خافتاه الدادیه اشرفید محشن اقبال ۲ کرایی

روح را تابال کن از انوار ماه زانکه از آسیب ذنب شد دل سیاه

ار شاہ فرداہا کہ مولانا روی دعا کررہ میں چونکہ میرا دل گناہوں کی ظلمت سے ساہ ہوگیا ہے آپ مغفرت و رحمت کے انوار سے میرے قلب و جال کو روشن کردیجئے۔

از خیال و وہم و ظن بازش رہاں از چہ و جور رسن بازش رہاں

اے اللہ! اوہام و خیالات فاسدہ اور تقاضائے نفسانیہ ہے اس بندہ کو پھر رہائی عطا فرماد بیجئے اور جاہ ظلمت اور نفس کے ظلم کی قید سے اپنے اس غلام کو پھر آزادی دلا دیجئے۔

> تا ز دلداري خوب تو دلے پر بر آرد برپرد زآب و گلے

الفان رول المنظمة ( المنظمة ا

تأكد آپ كى دلجوكى اور جذب خاص سے دل تعلقات ماسوى اللہ اور خواہشات نفسانيہ كے آب و گل سے نكلنے كے لئے پر نكالے اور غير اللہ كے علاقوں سے نكل كر آپ كى طرف مائل پرواز ہو \_

رنج تھا اسروں کو بال و پر کے جانے ہے۔ اڑ چلے تفس لے کرفصل گل کے آنے ہے

اور اے اللہ نفس کے بُرے تقاضوں کو چھوڑنا اور آب و گل کی فانی

بہاروں سے صرف نظر کرنا آپ کے جذب کرم اور توفیق خاص

کے بغیر ممکن نہیں ورنہ اس کون و مکاں کی ہر فانی بہار اس کو اپنی
طرف تحییجی ہے ۔

اس گلشن ہتی ہے چھٹنا اے دوست نہیں آسال اتنا ہر کانٹا دامن تھینچ ہے ہر پھول گریباں مائلے ہے لیکن جس پر آپ کا کرم ہو ، جس کو آپ جذب فرمائیں دو ان فانی بہاروں سے مستغنی ہو کر آپ کی طرف تھنچا چلا جاتا ہے ۔ بہاروں سے مستغنی ہو کر آپ کی طرف تھنچا چلا جاتا ہے ۔ نہ میں دیوانہ ہوں اصغر نہ مجھ کو ذوق عربانی

کوئی تھینچ لئے جاتا ہے خود جیب و گریباں کو من لے اے دوست جب ایام بھلے آتے ہیں گھات ملنے کی وہ خود آپ ہی ہملاتے ہیں فغان رول المعالمات رول المعالمات رول

# زاں مثال برگ دے پڑمردہ ام کز بہشت وصل گندم خوردہ ام

اے خدا میں فصل خزاں کے پتوں کی طرح پڑمردہ و افردہ ہوں کیوں کیونکہ میری روح آپ کی جنت قرب اور معیت خاصہ کی بہاروں سے مشرف ہونے کے باوجود خطاؤں کی مرتکب ہوکر آپ سے دور ہوگئ پس آپ کی بہار قرب کی محرومی سے میں اس طرح مرجھا گیا ہوں جیسے خزاں کے موسم میں پھول ہے مرجھا جاتے ہیں ہو جب فلک نے موسم میں پھول ہے مرجھا جاتے ہیں ہو جب فلک نے موسم میں پھول ہے مرجھا جاتے ہیں ہو اس کردیا

چول بدیدم لطف و اکرام ترا وال سلام و سلم و پیغام ترا

لیکن اپنی نالا تقیول اور خطاؤل کے باوجود جب میں نے آپ کا لطف و اگرام اور سلام و پیام لینی قبولیت توبہ کا اعلان اور دعوت الی دارالسلام کو دیکھا تو آپ سے رشتہ محبت اور رابطہ عبدیت استوار کرنے کا ہمت و حوصلہ ہوا ورنہ اپنی خطاؤل کا استحضار آپ سے تجاب بن گیا تھا جو آپ کے کرم عام اور رحمت واسعہ کے صدقہ میں اٹھ

جو ناکام ہوتا رہے عمر بجر بھی بہرحال کوشش تو عاشق نہ چھوڑے یہ رشتہ محبت کا قائم ہی رکھے جو سو بار ٹوٹے تو سو بار جوڑے

من سپند چیم بد کردم پدید در سپندم نیز چیم بد رسید

الوشاھ فی ھاچا گھ اسپند ایک کالا دانہ ہے جو مثل رائی کے ہوتا ہے۔ اسپند جلانا ایک محاورہ ہے جو مولانا نے تثبیہ کے طور پر یہاں استعال کیا ہے کہ پہلے لوگ نظر بد کا اثر دور کرنے کے لئے دانۂ اسپند جلایا کرتے تھے تو مولانا فرماتے ہیں کہ شیطان ک پُر فریب نظر یعنی کید و کمر سے بچنے کے لئے میں نے تدابیر کا اسپند جلایا لیکن میری ان تدابیر کو بھی اس نے نظر بد لگادی اور میں جلایا لیکن میری ان تدابیر کو بھی اس نے نظر بد لگادی اور میں تنگیس ابلیس کے فکنجہ میں آگیا۔

دافع ہر چیثم بد از پیش و پس چیثم ہائے پُر خمارِ تست و بس

اے اللہ اول و آخر، دائیں بائیں ہر طرف سے ابلیس کی نظر بد یعنی اس کی تلییس و اغوا اور کید و مکر سے ہماری حفاظت کرنے والی



صرف آپ کی چشم پُر خمار لیعنی آپ کی عنایات محبوبانہ و الطاف کر بمانہ ہیں۔ اگر آپ کی حفاظت ہو تب ہی ہم شیطان کے اغوا و تلمیس سے محفوظ رہ سکتے ہیں۔

# چیثم بد را چیثم نیکویت شها مات و متاصل کند نعم الدوا

ابلیس کی نظر بد کے اثر کو زائل کرنے کے لئے اور اس کے ضرر کو جڑ سے اکھاڑنے کے لئے ، اے خدا صرف آپ کی نگاہ گرم بی بہترین دوا ہے اور شیطان کے مکر سے بیخ کی کوشش و تدبیر کرنا مثلاً تقویٰ حاصل کرنے کے لئے اہل اللہ کی صحبت اختیار کرنا مجھی ضروری ہے کیونکہ اس کا تھم دیا گیا ہے کہ اس پر بی فضل مرتب ہوتا ہے لیکن موثر حقیقی حق تعالیٰ کا فضل و رحمت ہے جس کے بغیر کوئی تدبیر کامیاب نہیں ہو سے ا

بل زپشمت کیمیا با می رسد چثم بد را چثم نیکو می کند

بلکہ آے خدا آپ کی نظر کرم چٹم بدکی صرف دافع ہی نہیں، اس سے بڑھ کر ہے کہ آپ کی نگاہ سے ہزار کیمیا عطا ہوتی ہے جو ماہیت ہی کو تبدیل کردین ہے اور بری نظر کو اچھی نظر بنا دیتی ہے، کر مس کو باز شاہی بیعنی فاسق کو ولی اللہ بنا دیتی ہے۔ پھر اپنے اس ولی کی نظر اور توجہ میں آپ وہ خاصیت رکھتے ہیں کہ جس پر اس کی نظر پڑ جاتی ہے وہ بھی تلبیس البیس سے محفوظ ہوجاتا ہے۔ لہذا اصلاح حال کے لئے جہال تقویٰ کا اہتمام ضروری ہے اللہ والوں کی صحبت و خدمت میں رہنا بھی ضروری ہے۔ ان کی نظر میں اللہ نے کیمیا کا اثر رکھا ہے جو پھر کو سونا بنادیتی ہے بعنی غافل و نافرمان کو اولیاء کی صف میں شامل کردیتی ہے۔





#### ورس مناجات رومی

۱۲ ذوقعده <u>۱۳ اسا</u>ه مطابق ۱۲ مئی ۱<u>۹۹۳ بروز منگل بعد مغرب</u> بهقام خافقاه الدادید اشرفید محکشن اقبال کراچی

# اے کمینہ بخششت ملک جہال من چہ گویم چوں تو می دانی نہاں

ار دیشاہ فر الحیال کی ادنی بخش ہو العین زمین و ایس اے خدا یہ ملک جہان آپ کی ادنی بخش ہے یعنی زمین و اس خدا یہ ملک جہان آپ کی ادنی بخش ہے یعنی زمین و آسان سورج اور چاند سمندر اور پہاڑ ستارے اور کہکٹال پوری کا نئات آپ کا ایک معمولی سا انعام ہے ، ہمارے لئے تو یہ عظیم تر ہے گر آپ کے لئے حقیر تر ہے ۔ یہ دو شبیس ہیں ، جب نبیت اللہ کی طرف ہوگی تو ان کی عظمت شان کے مقابلہ میں یہ کا نئات اللہ کی ایک معمولی می عظا ہے کیونکہ وہ فالق ہے لیکن جب بندوں کی طرف نبیت ہوگی تو ہمارے لئے یہ عظیم تر ہے کیونکہ ہم کا نئات کی اونی ہے اونی جز مثلاً ایک ذرہ اور ایک پھ تک پیدا نہیں کی طرف نبیا ایک فدا یہ پورا ملک جہان آپ کی عظمت شان کے مقابلہ میں ایک اونی می بخش ہے ۔یہ ترجمہ ملاء فشک نہیں کر سکتا مقابلہ میں ایک اونی می بخش ہے ۔یہ ترجمہ ملاء فشک نہیں کر سکتا مقابلہ میں ایک اونی می بخش ہے ۔یہ ترجمہ ملاء فشک نہیں کر سکتا مقابلہ میں ایک اونی می بخشش ہے ۔یہ ترجمہ ملاء فشک نہیں کر سکتا

المان مدل المستخدم المستخدمة المستخدم المستخدمة المستخدم المستخدمة المستخدمة المستخدم المستخدم المستخدم المستخدم الم

سوائے اہل اللہ کی جو تیاں اٹھانے والوں کے ۔ یباں اگر عظمت شان کا مقابلہ نہیں کہیں گے تو اللہ کی صفت تخلیق کی تحقیر ہوجائے گ البندا یہ جملہ میں اپنے بزرگوں کی دعاؤں کا صدقہ سمجھتا ہوں کہ اے خدا یہ پورا ملک جہان زمین و آسان سورج اور چاند ساری کا نئات آپ کی عظمت شان کے سامنے ایک حقیر مخلوق ہے ۔

آپ کی عظمت شان کے سامنے ایک حقیر مخلوق ہے ۔

من چہ گو یم چوں تو می دانی نہاں

میں آپ سے کیا کہوں جب کہ آپ سب پوشیدہ باتوں کو بھی جانتے ہیں۔

> حال ما و این خلائق سر بسر پیشِ لطف ِ عام تو باشد هدر

ہمارا حال اور پوری مخلوق کا حال یعنی زمین و آسان ، سمندر اور
پہاڑ ، سورج اور چاند ، ستارول اور سیاروں کا حال ، بے جان سے
لے کر جاندار تک ، جانور سے لے کر انسان تک ، فساق و فجار ہے
لے کر انبیاء و اولیاء و اقطاب و ابدال تک سب کا حال آپ پر ظاہر
ہے اور آپ کے لطف عام کے سامنے وہ نا قابل اعتناء ہے ،نا قابل
النفات ہے یعنی اس کی کوئی اہمیت نبیں ہے۔ اگر آپ چاہیں تو
برف سے بروے نافرمان کو ایک لحد میں ہدایت دے کر اس کی

نافرمانی کو در توبہ یر سر بھود کرادیں اور چیونی سے باتھی کو مروادی، مچھر سے نمرود کو مروادیں اور بری طاقتوں کو چھوٹی چز سے فنا كردي ۔ سو برس كے كافر كو سكنڈوں ميں فخر اولياء بنادي اور رات دن کے عابد کو کہہ دیں کہ مردود ہوجا جیسے شیطان مردود ہوا۔ کتنے لوگ خانقاہ سے نکالے گئے۔ حضرت تحکیم الامت تخانوی رحمة الله عليه كا ايك خليفه اتنا زبردست عالم تفاكه وه حضرت كي اردو تقرير كو عربی میں لکھتا تھا اور ہر صحف یہ سمجھتا تھا کہ اس سے بڑا کوئی خلیفہ نہیں ہے اور حانشین میں ہوگا لیکن وہی خانقاہ سے نکالا گیا۔ دنیاوی معاملہ میں تخواہ کے اضافہ میں اے وسوسہ آیا کہ اتنی فتوحات آتی ہں ، شخ ہاری تنخواہ کیوں نہیں بڑھاتے۔ پھر ایبا وسمن ہوا کہ حضرت کے مسلک کے خلاف سیای تحریکات کی طرف ہوگیا۔ حضرت نے اس کے لئے موذی مرید کے نام سے ایک رسالہ اپنی زندگی ہی میں شائع فرمادیا ۔ اور میرے شیخ شاہ عبدالغتی صاحب رحمة الله عليه نے فرمايا كه آخرى دنوں ميں اس كو كوڑھ ہو كيا اور بہت بری حالت میں موت آئی۔اللہ والوں کی ایذا رسانی سے اللہ بچائے۔

> اے ہمیشہ حاجت ما را پناہ ار دیگر ما غلط کردیم راہ

اے اللہ ماری ہر حاجت کے لئے آپ بی پناہ ہیں تعنی اے

اللهال مذك المحمد المسترات المحمد المسترات المحمد المسترات المحمد المسترات المحمد المسترات المحمد المسترات الم

خدا ہماری جو بھی حاجت ہوتی ہے ہم آپ ہی ہے کہتے ہیں اور آپ ہی ہے کہتے ہیں اور آپ ہی ہے ہماری حاجت روائی کے بی ہم کے جہاں ہم اپنی کے لئے آپ کے علاوہ کوئی دوسری پناہ گاہ نہیں ہے جہاں ہم اپنی حاجتیں پیش کریں۔ آپ ہی ہماری حاجتوں کے لئے پناہ گاہ ہیں۔

#### بار دیگر ما غلط کردیم راه

بار دیگر بہاں لغوی معنی میں نہیں ہے اصطلاحی معنی میں ہے لعنی ہم ے صرف دوسری دفعہ نہیں بار بار خطا ہورہی ہے، مراد تکرار ہے۔ مثلاً ایک دن بدنظری کرلی پھر توبہ کی اور دوسرے دن پھر نظر خراب کرلی لینی بار بار ہم نے آپ کی راہ کو بھلادیا ، آپ کی رضا کے راستہ کو مجلول کر بار بار ہم آپ کی نارا فسکی کے راستہ یر یڑجاتے ہیں ، بار بار توبہ کرتے ہیں کیکن جب گناہ کا تقاضا اور غلبہ ہوتا ہے اور شہوت کا مجبوت سوار ہوتا ہے تو ہم آپ کو فراموش كردية بين اور نفس وسمن كى غلاى كرف لكت بين اور آپ كى عظمتوں سے ہارا نفس صرف نظر کرادیتا ہے ادر ہاری گول ٹوپیوں اور داڑھیوں اور لمے کرتوں تعنی وضع صالحین کے ساتھ نہایت گندے کاموں میں نفس و شیطان مبتلا کردیتا ہے۔ اگر آپ ستاری نہ فرماتے تو ساری دنیا ہم پر تھوکتی اور ہمیں جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ حضرت دعا کیجئے گا وہ سے الفاظ واپس لے لیتے \_



# لیک تفتی گرچه می دانم سرت زود هم پیدا کنش بر ظاهرت

لین آپ نے فرمایا کہ اگر چہ میں تمہارا بھید جانا ہوں اور تمہاری حاجوں سے واقف ہوں لیکن پھر بھی اُدْعُونیٰ کا عم دے رہا ہوں کہ مجھ سے مائلو استجب لکم میں تمہیں عطا کروں گا۔ جو پھھ تمہارے دل میں ہے اس کو ظاہر پر لاؤ یعنی جلدی سے اپنی زبان سے کہہ دو کہ اے اللہ ہم کو روثی چاہئے ، کیڑا چاہئے ، مکان چاہئے ، صحت چاہئے ، حج و عمرہ کی زیارت چاہئے ، گناہوں سے حفاظت چاہئے وغیرہ ۔ اگرچہ میں تمہارے دل کے رازوں سے باخبر ہوں حاسین مائلنے کا علم اس لئے دے رہا ہوں تاکہ تمہارا فقر اور احتیاج ظاہر ہو اور احتیاج کی شان نہ معلوم ہو ہے ظاہر ہو اور احتیاج کی شان نہ معلوم ہو

گڑ گڑا کے جو مانگنا ہے جام ساقی دیتا ہے اس کو سے گلفام ناز و نخرے کرے جو سے آشام ساقی رکھتا ہے اس کو تشنہ کام

درس کے دوران ارشاد فرمایا کہ میں مناجات مولانا روم پہلے پڑھاتا ہوں اور علوم ومعارف بعد میں تاکہ مانگنے کا طریقہ آجائے لہذا ان اشعار کو زبانی یاد کر لیجئے اور دعا میں مانگئے۔ اللهان دول که دو

هر دس دخارجات رو دسی ۱۱ دو ته بعد الماز ۱۱ دو تعده الماز ۵ کی ۱۹۵۳ و بروز بده بعد الماز معرب بقام خافاه الدادید اشر نید محشن اتبال ۲ کراچی

نالہ کردم کہ تو علام الغیوب زیرِ سنگ کر بد مارا مکوب

ار نشار فر حاجا که مولانا روی بارگاه خداوندی مین وعا كررے بيں كه اے اللہ ميں اسے گناہوں كى معافى كے لئے آپ سے نالہ و فریاد اور آہ و فغال کرتا ہوں کیونکہ میں جانتا ہوں کہ آب علام الغيوب بين ، يوشيده باتون كو جانن والے بين ، غيب مارے لئے غیب ہے آپ کے لئے عالم غیب بھی عالم شہادت ہے ، عالم برزخ ، احوال قیامت اور جنت دوزخ ہمارے لئے غیب ہے کین آپ کے ہر وقت سامنے ہے۔ اس طرح ہمارا ماضی حال اور مستقبل بھی ہمہ وقت آپ کے سامنے ہے ، کوئی چیز آپ سے یوشیدہ نہیں ۔ ہارا حال مخلوق سے یوشیدہ ہوسکتا ہے ، مخلوق سے ہم این عیبوں کو چھیا سکتے ہیں لیکن کون ہے جو آپ سے اپنی حالت کو چھیا سکے ۔ جس وقت میں گناہ کررہا تھا اس وقت بھی آپ کی قدرت قاہرہ مجھے دکیے رہی تھی اگر آپ جاہتے تو ای وقت مجھے

نیست و نابود کر سکتے تھے لیکن آپ کی رحمت واسعہ کے صدقہ بیل جمھے پر عذاب نازل نہیں ہوا۔ پس چونکہ میرا سب حال آپ کو معلوم ہے اس لئے آپ سے گزگڑانے ، معافی مانگئے کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ، کیونکہ و مَنْ یَعْفِرُ اللّٰہُ نُوْبَ اِلْاللّٰہ آپ کے علاوہ کون ہے جو گناہوں کو معاف کر سکتا ہے ، آپ ہی ہمارا آخری سہارا ہیں ، آپ ہی ہماری واحد پناہ گاہ ہیں ، آپ کے علاوہ ہماری کوئی پناہ گاہ نہیں ، کوئی سہارا ، کوئی دروازہ نہیں ۔ آگر آپ ہمیں معاف نہیں معاف نہیں معاف نہیں معاف نہیں معاف نہیں معاف کریں گے تو پھر کون ہے جو ہمیں معاف کرے ۔

و ان كان لا يرجوك الا محسن فمن ذاالذى يدعوا و يرجوا المجرم

اگر نیک بندے ہی آپ سے اُمیدیں رکھ سکتے ہیں تو کون ہے وہ ذات جے مجرم یکارے۔

نہ پویٹھ سوا نیک کاروں کے گر تو

کدھر جائے بندہ گنہگار تیرا
الھی عبدك العاصی اتاك

مقرأ بالذنوب و قد دعاك
فان تغفر فانت لذاك اهل
و ان تطرد فمن يرحم سواك

قرجمه :اے اللہ آپ كا گنهگار بندہ آپ كے پاس عاضر ہوگيا اس

حال میں کہ اپنے گناہوں کا اعتراف کررہا ہے اور آپ کو پکار رہا ہے پس اگر آپ اس کو بخش دیں تو آپ اس کے اہل میں ، آپ کا یہ کرم آپ کی شان کرم کے شایان شان ہے اور اگر آپ اس کو محکرادیں تو آپ کے سواکون ہے جو اس پر رحم کر سکے۔

> باز آمد بندهٔ گریخته آبروئے خود زعصیاں ریخته

آپ سے بھاگا ہوا بندہ گناہوں سے اپنی آبرو کو تباہ کرکے پھر آپ کے پاس آگیا ہے۔

پس اے خدا جب آپ مرے تمام رازوں سے باخر ہیں ، میرے تمام گناہوں کا آپ کو علم ہے تو

> روز محشر اے خدا رسوا نہ کرنا نضل سے کہ جارا حال جھے سے کوئی پوشیدہ نہیں

اور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا تعلیم فرمائی میرے حق میں اس کو قبول فرمالیجئے اللہ علیہ لائٹ خونی فائلک بیلی عَائِم اے اللہ مجھے رسوا نہ کیجئے کیونکہ آپ مجھے خوب جانتے ہیں ، میری تمام نالا تقیوں کا آپ کو علم ہے اس لئے مجھے رسوا کرنا آپ کو پچھ مشکل نہیں و لا تعدیدی فائد نینی فائد و اور مجھے عذاب نہ دیجئے کہ میں بوری طرح م

المان دول المحمد ( المحمد المح

آپ کی قدرت قاہرہ غالبہ کاملہ کے تحت ہوں ، جو پوری طرح قدرت میں ہو اس کو عذاب دینا قادر مطلق کو کیا مشکل ہے لیکن آپ کریم ہیں اپ ندہ عاجز اور مغلوب کو رسوا بھی نہ سیجے اور عذاب بھی نہ دیجے ۔ دوسرے مصرع میں مولانا اللہ تعالیٰ سے درخواست کرتے ہیں ہے۔

#### زیر سنگ مکر بد مارا مکوب

اے خدا میرا نالہ و فریاد آپ سے اس کئے بھی ہے کہ گناہوں پر مسلسل اصرار اور نافرمانیوں میں ابتلاء کی نحوست سے گناہ کے تقاضوں میں شدت آئی ہے البذا اگر آپ مدد نه فرمائیں سے تو نفس و شیطان این مر و فریب کے پھر کے نیے مجھے کونتے رہیں گے لبذا اے خدا میری مدد فرمائے اور نفس و شیطان کی مکاریوں سے اور ان کی جالوں اور دھوکول ہے مجھے بچا کیجئے کہ نفس و شیطان مجھے مغلوب نه كرسكين لللهُمُّ وَاقِيَةً كُوَاقِيَّةِ الْوَلِيْدِ اور ميرى الى حفاظت فرمائے جیسے مال این جھوٹے سے بچہ کی حفاظت کرتی ہے کہ اس کے بچہ کو اگر مٹی کھانے کی عادت ہے تو گھر میں جھاڑو لگا كر گھر كو مٹى سے ياك كرديتى ہے ، اور اگر كوئى دوسرا بجد چھيا كر مٹی لاتا ہے تو اس کا عشم کرتی ہے اور مٹی اس سے چھین کر پھینک دی ہے اور ایسے بچہ کو اینے بچہ کے پاس بھی نہیں آنے دیل اور

رن دول کی دول کی

اگر بچہ مجھی چھیا کر مٹی منہ میں رکھ لیتا ہے تو اس کے منہ میں انگی ڈال کر نکال لیتی ہے اور مجھی نگل لیتا ہے تو اس کو قے کرادیتی ہے تاکہ کوئی معنز چیز میرے بچہ کو نقصان نہ پہنچادے۔ تو اے اللہ مال کی رحمت تو آپ کی رحمت کی ادنی بھیک ہے ، ماؤں کو محبت کرنا تو آپ بی رحمت کی ادنی بھیک ہے ، ماؤں کو محبت کرنا تو آپ بی نے سکھایا ہے۔ پس اے خالق رحمت مادرال! گناہوں ہے میری بھی اسی طرح حفاظت فرمائے کہ اگر میں گناہ کرنا بھی چاہوں تو آپ نہ کرنے دیجئے اور گناہ اور اسباب گناہ کو مجھ سے اس طرح دور کرد بچئے جیسے ماں معنز چیزوں کو اپنے چھوٹے بچہ سے دور کرد بیتے جیسے ماں معنز چیزوں کو اپنے چھوٹے بچہ سے دور کرد بیتے ہے۔

### یا کریم العفو ستار العیوب انتقام از ما مکش اندر ذنوب

مولانا رومی اللہ تعالی سے عرض کرتے ہیں کہ اے خدا ہم بہت نالاکق ہیں ، برائیوں ہیں کمال کو پنچے ہوئے ہیں ، آپ کی نافرمانی کرتے کرتے اس قابل ہوگئے کہ معانی کے قابل مجمی نہیں رہے لیکن آپ کریم ہیں اور کریم وہ ہوتا ہے جو ناقابل معافی کو معانب کردے ، نالا تقول پر رحم فرمادے ، مستحق سزا و عذاب پر اپنی رحمت و مہریانی فرمادے اور ایسے نااہلوں کو بھی اپنے کرم سے محروم نہ کرے ۔ ایس اے کریم ہمارے گناہوں کو محض اپنے کرم سے معانب کرے ۔ ایس اے کریم ہمارے گناہوں کو محض اپنے کرم سے معانب

فرماد یکئے بلکہ گناہوں کے آثار و نشانات کو بھی محو فرماد یکئے کیونکہ عفو کے معنی ہیں گناہوں کے نشانات اور شہاد توں کو مٹا دینا۔ اے اللہ آپ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب بندہ آپ سے معافی مانگتا ہے اور آپ جب اس کو معاف فرمادیتے ہیں تو آپ گناہ کے جاروں گواہوں کو ختم کردیتے ہیں ، کراماً کا تبین سے اس کے گناہ کو بھلا دیتے ہیں اور اس کے اعمالنامہ سے اس گناہ کو خود منا دیتے ہیں اور جس زمین یر اس نے گناہ کیا تھا اس زمین سے بھی گناہ کے آثار کو مٹا دیتے ہیں اور اس کے اعضا جو قیامت کے دن اس کے خلاف گواہی دینے والے تھے ان اعضا کو بھی وہ گناہ بھلا ويت بين حتَّى يلقى اللَّهَ و ليس عليه شاهد من الله بذنب يهال تك وہ قیامت كے دن اللہ تعالى سے اس حال ميں لمے كا كه اس کے خلاف کوئی گواہ نہ ہوگا۔

پس اے اللہ میں آپ سے معافی مانگ رہا ہوں ،اپ جرائم پر نادم ہوکر توبہ کررہا ہوں آپ اپ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت کو میرے حق میں قبول فرمالیجئے اور مجھے معاف فرماد بیجئے اے کریم ۔

اور آپ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ دعا بھی سکھائی اَللَّهُمْ إِنَّكَ عَفُو اور بعض احادیث میں لفظ کریم کا مجمی اضافہ

ے کہ اے اللہ آپ بہت معاف کرنے والے ، برے کریم ہیں ،

نا قابل معافی اور مستحق عذاب کو بھی بوجہ اپنے کرم کے معاف

فرمادیے ہیں اور بھی نہیں کہ صرف معاف فرماتے ہیں بلکہ تُجِبُ الْعَفْوَ معاف کرنے کو آپ مجبوب رکھتے ہیں جس کی شرح محد ثین نے یہ کی ہے کہ اَنْتَ تُحِبُ ظُهُوْرٌ صِفَةِ الْعَفْوِ عَلَیٰ عِبَادِكَ آپ بندول پر اپنی صفت عنو و مغفرت کا ظہور آپ کو خود مجبوب ہندول پر اپنی صفت عنو و مغفرت کا ظہور آپ کو خود مجبوب ہا لیعنی آپ گار بندول کو معاف کرنا آپ کا مجبوب عمل ہے ۔ پس آپ کے اس مجبوب عمل کے لئے ہم گنبگار اپنے گناہوں پر ندامت و استغفار و توبہ کی گھری لے کر حاضر ہوئے ہیں قاغف عَنیٰ پس ہم و استغفار و توبہ کی گھری لے کر حاضر ہوئے ہیں قاغف عَنیٰ پس ہم کو معاف کرد ہوئے ہیں قاغف عَنیٰ پس ہم کو معاف کرد ہوئے ہیں قاغف عَنیٰ پس ہم کو معاف کرد ہوئے کہ آپ کا مجبوب عمل ہوجائے گا اور ہمارا بیڑہ پار

آگے مولانا روئی عرض کرتے ہیں کہ اے اللہ جس طرح آپ کے حد کریم العفو ہیں ، اپنے گنہگار ول کو معاف کرنے میں آپ بے حد کریم ہیں ای طرح آپ ستار العبوب بھی ہیں ، واسع المعفوة ہیں ، اپنے بندوں کی پردہ پوشی فرماتے ہیں ، معافی مانگنے والوں کو رسوا نہیں فرماتے ۔ ستاریت اور مغفرت ہم معنی ہیں ، غفر یعفو کے معنی ستو یستو کے ہیں ۔ تغیر روح المعانی میں علامہ آلوی نے آیت وّاغف غنّا وَاغفِرْ لَنَا کی تغیر کے ذیل میں مغفرت کے معنی کھے ہیں ستو القبیح و اظھار الجمیل یعنی اللہ تعالی جس بندہ کی مغفرت فرماتے ہیں اس کے عیوب کو مخلوق کی نگاموں سے چھپا کی مغفرت فرماتے ہیں اس کے عیوب کو مخلوق کی نگاموں سے چھپا دیے ہیں اور اس کی خوبیوں کو لوگوں پر عیاں کردیتے ہیں۔

رزير المحالية المحالي

ای گئے مولانا رومی بارگاہ خداوندی میں عرض کررہے ہیں کہ
اے خدا اپنے کریم ہونے کے صدقہ میں میرے گناہوں کو بھی
معاف فرماد بیجئے اور میرے عیوب کی پردہ پوشی بھی فرمائے ، مخلوق
کی نظروں سے میرے گناہوں کو چھپاد بیجئے کیونکہ آپ کا پردہ
ستاریت غیر محدود ہے اور میرے گناہ خواہ کتنے ہی کثیر ہوں محدود
ہیں للبذا غیر محدود کی نبست کثیر محدود سے اتنی بھی نہیں جو سمندر
کو ایک قطرہ سے ہے۔ اس میرے گناہوں کو چھپانا اے اللہ آپ
کے لئے بیجھ مشکل نہیں۔

اے اللہ ہم نے تو اپنے اوپر ظلم کر لیا ، ہم سے تو نالائقیال ہو گئیں اب آپ کے عفو و مغفرت کے سوا ہمارے پاس کوئی چارہ نہیں ۔ اگر آپ توبہ و استغفار اور معافی مائٹنے کا بیر راستہ نہ رکھتے تو آپ کے گنبگار بندے کہاں جاتے لیکن آپ کے کرم نے ہم گنبگاروں کے لئے توبہ کا ایک ایبا پیارا راستہ رکھ دیا کہ توبہ کرنے والوں کو آپ صرف معاف ہی نہیں کرتے اپنا محبوب بھی بنا لینے ہیں ۔ اِنَّ اللّٰهَ یُبحِبُ النِّوَابِیْنَ اور مضارع سے نازل فرمایا اور مضارع میں حال و استقبال دونوں زمانہ ہوتا ہے ۔ مطلب بیہ ہوا کہ اگر حال میں بھی میں حال و استقبال دونوں زمانہ ہوتا ہے ۔ مطلب بیہ ہوا کہ اگر حال میں تھی محب خطا ہوگئی اور تم نے توبہ کرلی تو ہم تمہیں حال میں بھی معاف کی اینے ضعف معاف کردیں گے اور بالفرض آگر مستقبل میں بھی اپنے ضعف معاف کردیں گے اور بالفرض آگر مستقبل میں بھی اپنے ضعف بشریت سے گناہ کر بیٹو گے تو مستقبل میں بھی اپنے فائرہ محبوبیت

ے ہم تمہارا خروج نہیں ہونے دیں گے لہذا گناہ پر جری تو نہ ہو ،

گناہ سے جان بچانے میں جان کی بازی لگادہ لیکن اگر بہتی مغلوب

ہوجاؤ اور مجھ سے بے وفائی لیعنی گناہ کر بیٹھو تو نااُمید نہ ہو، پچر

میری چوکھٹ پہ سر رکھ دو ، توبہ کے راستہ سے پچر میرے بیارے

ہوجاؤ ، توبہ کرنے والوں سے ہم پیار کرتے ہیں ۔ ملا علی قاری ایک
حدیث پاک کی شرح میں لکھتے ہیں :

إِنَّ الْمُسْتَغْفِرِيْنَ نُزَّلُوا مَنْزِلَةَ الْمُتَّقِيْنَ

گناہوں سے توبہ کرنے والے بھی متقین کے درجہ میں کردئے جاتے ہیں۔ احقر کا شعر ہے ۔

> یمی ہے راستہ اپنے گناہوں کی تلافی کا تری سرکار میں بندوں کا ہر وم چشم تر رہنا

> > میراایک اور شعر ہے \_

مایوس نہ ہوں اہل زمیں اپنی خطا سے نقدر بدل جاتی ہے مصطر کی دعا سے

آگے مولانا رومی عرض کرتے ہیں کہ اے اللہ میرے گناہوں کی وجہ سے مجھ سے انقام نہ لیجئے کیونکہ آپ کے انقام کا کون تخل کرسکتا ہے ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اَللَّهُمَّ لَا تُعَدِّبْنِیْ فَائِنْكَ عَلَیْ قَادِرٌ اے اللہ مجھے عذاب نہ دیجئے کیونکہ میں تو پوری طرح آپ کے قبضہ قدرت میں ہوں ، آپ سے فی کر میں کہاں جاسکتا ہوں ۔ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عنوان ہے جلب رحمت حق کے لئے جیسے چھوٹا بچہ باپ سے کہنا ہے کہ ابا مجھے نہ ماریئے میں تو آپ کا چھوٹا سا بچہ ہوں ، آپ کے قبضہ میں ہوں تو باپ کو اس کی ہے بہی پر رحم آجاتا ہے تو سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اُمت کو سکھادیا کہ اپ رب سے ایسے ہی کہو تاکہ ان کی رحمت کو جوش آجائے۔

سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے وہ ذات جس کو ہمارے گناہوں سے کوئی نقصان نہیں پہنچتا ، اگر وہ سارے عالم کو ہفت دے تو اس کے خزانہ ، مغفرت میں ایک ذرّہ کمی واقع نہ ہو ہی میرے ان گناہوں کو بخش دے جس سے اے اللہ آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا اور مجھے وہ مغفرت عطا فرمادے جس کی آپ کے بہال کوئی کمی نہیں ہوتی۔

ہمیں آپ کی مغفرت کا سہارا ہے کیونکہ جس کو آپ معاف فرمادیتے ہیں پھر اس سے انتقام نہیں لیتے۔

> اے پناہ ماحریم کوئے تو من بہ امیدے رمیدم سوئے تو

اے خدا میری آخری پناہ گاہ ، میری بے کسی کا واحد سہارا اور

میری امیدوں کا آخری دروازہ آپ کی بارگاہ ہے ، سارے عالم سے
اپنی امیدوں کو منقطع کرکے میں بری امید لے کر آپ کے پاس دوڑ
کر آیا ہوں ، آپ مجھ پر رحم فرمایئے اور میری مدد فرمایئے اور مجھے
اس غم سے نجات دیجئے جس میں میں مبتلا ہوں

يَا أَحَدَ مَنْ لَا آحَدَ لَهُ يَا سَنَدَ مَنْ لَا سَنَدَ لَهُ انْقَطَعَ الرَّجَاءُ إِلَّا مِنْكَ نَجْنِى مِمَّا أَنَا فِيْهِ وَ آعِنَى عَلَى مَا أَنَا عَلَيْهِ مِمَّا نَزَ لَ بِي بِجَاهِ وَ جُهِكَ الْكُولُمِ وَ بِحَقِّ مُحَمَّدٍ عَلَيْكَ آمِيْنَ.

مرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرماتے ہیں کہ اے وہ جو کس ہے بے کسوں کا لیمنی جو رفیق ہے اس کا جس کا کوئی نہیں اور جو سہارا ہے اس کا جس کا کوئی نہیں اور جو سہارا ہے اس کا جس کا جس کا کوئی سہارا نہیں ، آپ کے سوا ہر ایک ہے میری امید منقطع ہوگئی ، مجھے اس حال سے نجات دیجئے کہ میں جس میں بتلا ہوں اور میری مدد کیجئے نازل شدہ بلا پر صدقہ میں اپنی ذات باک کے اور بطفیل حق حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو آپ یہ ہے آمین۔

گرسگی کردیم اے شیر آفریں شیر را مگمار برما زیں تمیں

اے شیر کے پیدا کرنے والے اللہ! اگرچہ فتق و فجور کر کے ہم

نوان دول ١٠٠٠ ١٠٠٠ ﴿ وَرَدِي ١٠٠٠ ﴿ وَالْمِنْ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا لَاللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ اللّا

نے اپنے اعمال میں کتا پن کیا ہے ، اشرف المخلوقات ہو کر کتوں جیسے کمینے کام کے ہیں اور کتے تو غیر مکلف بین ، انہیں بھلے بُرے کی تمیز نہیں ، اس لئے ان پر کوئی مواخذہ نہیں لیکن ہمیں تو آپ نے انسان بنایا، عقل عطا فرمائی ، بھلے بُرے کی تمیز دی اس کے باوجود ہم نے کمینے اور ذلیل اعمال کر کے خود کو مستحق عذاب بنالیا، لہذا اے ہمارے رب ، اے خالق شیر! دنیا کی اس کمیں گاہ میں اپنا شیر وں میں سے کوئی شیر ہم پر مسلط نہ فرما یعنی ہم پر کوئی عذاب نازل نہ فرمائی جو ہمیں اس طرح ہلاک کردے جیسے شیر کتے کو ہلاک کردیے جیسے شیر کتے کو ہمیں اس طرح ہلاک کردے جیسے شیر کتے کو ہلاک کردیے جیسے شیر کتے کو ہلاک کردیا ہے کہ اگر کتے کی پشت پر شیر اپنا پنچہ رکھ دے تو گئے محاف فرماد بجئے اور اس مستحق عذاب پر اپنا عذاب بازل نہ فرمائے۔

# ہے سرو سامانی عشق

گرچہ میں بے گھر رہا ہے در رہا پر ترہے ہی در پیہ میرا سر رہا ان کو ہر لحظہ حیات نو ملی زیر خنجر عاشقوں کا سر رہا صفر ملانا شاہیم مواخر ساحنط س



#### درس مناجات رومی

۱۲ دو قعده <u>ساسل</u>ه مطابق ۲ مگ <u>۱۹۹۳</u> مردز جعرات بعد نماز مغرب بمقام خافقاه الداویه اشر فیه مخلشن اقبال ۲ کراچی

آنچه در کونین زاشیا آنچه جست وانما جال را بهر حالت که جست

اے خدا دنیا میں جتنی چزیں ہیں مجھے دہی دکھائے جو اُن کی اصل حالت ہے بعنی اشیاء کی ماہیت مجھے دکھائے۔ ایبا نہ ہو کہ وہ پہلے ہوں اور نظر کچھ اور آئیں جیسا کہ کسی شاعر نے کہا ہے ۔

ہیں کواکب کچھ نظر آتے ہیں کچھ دیلا

مولانا کی مراد یہ ہے کہ اے اللہ جاری شامت اعمال سے جمیں تقلیب ابصار میں مبتلا نہ سیجئے کہ حق باطل اور باطل حق نظر آنے گئے ، حینات سیئات اور سیئات حینات معلوم ہونے لگیں بلکہ اپنے کرم سے ہر چیز کو اس کی اصلی شکل میں دکھائے تاکہ حق حق نظر آئے اور باطل باطل دکھائی دے اور اس طرح حق کی اتباع اور باطل باطل دکھائی دے اور اس طرح حق کی اتباع اور باطل سے اجتناب آسان ہوجائے۔



# آب خوش را صورتِ آتش مده اندر آتش صورت آبی منه

الر تشاہد فر صابیا کے موانا روی اللہ تعالی کے حضور میں تقلیب ابصار کے عذاب سے پناہ مانگ رہے ہیں کہ اے اللہ پانی کو ہمیں آگ کی صورت میں نہ و کھائے بعنی حنات کو غیر حنات اور حق کو باطل نہ و کھائے اور آگ کو ہمیں پانی نہ و کھائے بعنی ایسا نہ ہو کہ ہماری شامت عمل سے سئیات ہم کو حنات اور باطل ہم کو حق نظر آنے گئے۔

تکبر و خود بنی اور گناہوں پر مسلسل اصرار کی نحوست کی وجہ سے قلب کی بھیرت فاسد ہوجاتی ہے جس کی وجہ سے بصارت بیں فساد آجاتا ہے اور ایسے مخص کو حق باطل اور باطل حق نظر آنے فساد آجاتا ہے اور فانی شکلیں اور گناہ کے مواقع اور دنیائے مرداد کی فانی لذ تیں اس کو نہایت مہتم بالثان معلوم ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا آتش انگیز راستہ اس کو پانی کی طرح شندا اور لذید معلوم ہوتا ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کا راستہ جو پانی کی طرح صاف و شفاف اور حیات بخش ہے اسے آگ کی طرح گرم اور کلفت انگیز معلوم ہوتا ہے۔

اس تقلیب ابصار سے حدیث پاک میں پناہ میں آئی ہے۔ حضور

المان روى المستخب المستحد

صلى الله تعالى عليه وسلم ارشاد فرمات بين:

ٱلله مُ آرِنَا الْحَقَّ حَقًّا وَارْزُقْنَا الْبَاعِلَ وَارْزُقْنَا الْبَاعِلَ وَارْزُقْنَا اجْتِينَا بَهُ

اے اللہ مجھے حق کو حق دکھا اور اس کی اتباع بھی نصیب فرما اور باطل کو باطل دکھا اور اس سے اجتناب کی توفیق بھی نصیب فرما۔ (احقر راقم الحروف عرض کرتا ہے کہ اس حدیث پاک کی مندرجہ ذیل تشریح حضرت مرشدی دامت برکامہم نے حال ہی میں معاسبت کی میں بعض اکابر علماء کے سامنے بیان فرمائی جو مضمون کی مناسبت کی وجہ سے یہاں شامل کی جاتی ہے)

اس حدیث پاک کا پہلا جملہ اللّٰهُ الله الْمَعْ حَفّا یہ نعت اولی ہے کہ اے اللہ حق کا حق ہونا مجھ پر واضح فرماد ہے کین بعض وقت حق واضح ہو گیا لیکن آدمی اسے قبول نہیں کرتا اس لئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے ایک جملہ اور بڑھا دیا وَازْدُفْنَاتُبُاعَهٔ کہ اے الله جب آپ مجھ پر حق واضح فرمائیں تو اس کی اتباع مجمی مقدر فرماد ہے ۔ یہ دوسرا جملہ نعمت اولی کا مکیل ہے کیونکہ حق کا ظاہر مونا نعمت ہو تو نعمت کی شخیل نہیں ہونا نعمت ہو تو نعمت کی شخیل نہیں ہوئی اور جو مقصد ہے وہ حاصل نہ ہوا اور بلاغت کلام نبوت دیکھئے کہ و وقفنا نہیں فرمایا کہ جمیں تو نیق دے دیجئے بلکہ وَازْدُفْنَا فرمایا کہ جمیں تو نیق دے دیجئے بلکہ وَارْدُفْنَا فرمایا کہ

ہمیں اس کی اتباع کا رزق دے دیجئے کیونکہ رزق اپنے مرزوق کو تلاش کرتا ہے جیسا کہ دوسری حدیث پاک میں ارشاد ہے:

إِنَّ الرِّزْقَ لَيَطْلُبُ الْعَبْدَ كُمَا يَطْلُبُهُ أَجَلَهُ (منكون)

رزق بندہ کو اس طرح تلاش کرتا ہے جس طرح اس کی موت اس کو تلاش کرتی ہے۔ مطلب یہ ہوا کہ ہم جہاں بھی رہیں اجاع حق کے رزق کو ہماری روح میں داخل کرد بچئے ۔ جسمانی رزق بید میں داخل ہوتا ہے داخل ہوتا ہے داخل ہوتا ہے اور توفیق اجاع کا رزق روح کے اندر داخل ہوتا ہے لیکن بلاغت کلام نبوت کا کمال ہے کہ توفیق کو رزق کے لفظ سے تعبیر فرمایا کہ اجاع حق کا رزق ہمیں دے دیجئے کیونکہ ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے:

إِنَّ نَفْسًا لَنْ تَمُوْتَ حَتَّى تَسْتَكْمِلَ رِزْقَهَا

کی نفس کو ہرگز موت نہیں آسکی جب تک وہ اپنا رزق کمل نہ کرلے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وادذفنا فرماکر اُمت کے لئے یہ نعمت مانگ کی کہ اے اللہ ہمیں مرنے نہ ویجئے جب تک ہم پوری پوری اتباع حق نہ کرلیں۔ جس طرح انتکمال رزق ظاہری کے بغیر موت نہیں آسکتی ای طرح اے اللہ انتکمال رزق باطنی یعنی اتباع حق کے بغیر موت نہ کی اتباع حق اتباع حق کے محیل کے بغیر ہمیں موت نہ دے ، جب تک اتباع حق میں ہمیں موت نہ دے ، جب تک اتباع حق میں ہمیں موت نہ دے ، جب تک اتباع حق میں ہمیں ہمین موت نہ آئے۔

اور حدیث پاک کا دوسرا جز ہے و آوِنا الْبَاطِلَ بَاطِلاً اور باطل کو جمیں باطل دکھا و اور وُفْنا الجینائیة اور اس سے اجتناب کی توفیق بصورت رزق دے ، اجتناب عن الباطل کا رزق روحانی جمیں خود علاش کرلے کہ جس باطل کے زفد میں جہاں کہیں جم بھنے ہوں اس سے بچنے کی توفیق ہمارے رزق کی طرح وہاں پہنی جائے اور جمیں اس باطل سے اجتناب کی توفیق نصیب ہوجائے اور جب تک باطل اور معصیت اور گاہوں کے اعمال سے ہم کو طہارت کاملہ ، خاطت کاملہ نصیب نہ ہو اے خدا ہمیں موت نہ آئے خشی خاطت کاملہ نصیب نہ ہو اے خدا ہمیں موت نہ آئے خشی تفیم کو کاملہ نوحائی کو خاطت کاملہ نوحائی کو خاطت کاملہ نوحائی کو خاصل درق روحائی کو کمل حاصل نہ کر لے۔

اور حدیث پاک بین أن تمون کا لفظ آیا ہے کہ ہر گز کوئی نہیں مرسکتا جب تک کہ وہ اپنا رزق مکمل نہ کرلے تو اجاع حق اور اجتناب باطل کی توفیق کو رزق سے تعبیر فرمانا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اُمت پر رخم ہے کہ بغیر مکمل حق پر سی اور بغیر مکمل اجتناب عن المعاصی کے میری اُمت کو موت ہی نہ آئے۔ حق پر سی کرزق کا نام اجاع حق ہے اور باطل سے پر ہیزگاری و بے زاری کے رزق کا نام اجتاب عن المعاصی ہے ۔ جب اس دعا کی برکت سے رزق کا نام اجتاب عن المعاصی ہے ۔ جب اس دعا کی برکت سے سی کی اجاع اور باطل سے اجتناب رزق کی طرح افراد اُمت کے کے مقدر ہوجائے گا تو انہیں موت نہ آئے گی جب تک یہ روحانی رزق کمل ان کو نہ بہتی جائے اور اس طرح وہ پاک و صاف ہو کر ر

كان درى ٭ 🛹 (قرة ما يات دوى

اور اللہ کے پیار کے قابل ہو کر اللہ کے حضور میں عاضر ہوں گے۔

(احقر راقم الحروف عرض کرتا ہے کہ جنوبی افریقہ کے ایک شخ الحدیث جو حضرت والا کی خدمت میں قیام کے لئے آئے ہوئے تھے انہوں نے فرمایا کہ بیہ تشر آگ بالکل الہامی ہے ، ذہن کی رسائی ان معانی تک نہیں ہو سکتی جو حضرت والا نے بیان فرمائے خصوصاً توفیق کی رزق سے تعبیر کی مدلل تقریر عجیب و غریب ہے جو نہ کسی کتاب میں دیکھی نہ کسی سے سنی ۔ جامع)

حضرت والانے فرمایا کہ الحمد للہ اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے جو علوم میری زبان سے بیان کرادیتے ہیں وہ علوم بتاتے ہیں کہ بیہ زمینی مُخرُجات نہیں ہیں آسانی مُنزُّلات ہیں ہے

> میرے پینے کو دوستو س لو آسانوں سے مے اُرتی ہے

الحمد للله تعالی مولانا کے اس شعر کی شرح مدلل بالحدیث ہوگئی۔ مولانانے اس شعر میں تقلیب ابصار کے اس عذاب سے پناہ ماگئی ہے جس میں آگ پانی اور پانی آگ نظر آنے لگتا ہے بیخی حق باطل اور باطل حق نظر آتا ہے جس کا سبب غلبۂ جاہ یا غلبۂ باہ سے اعواض عن المحق ہے مثلاً کسی پر حق واضح ہوگیا لیکن اپنی جاہ و کبر و خود بنی کے سبب کہتا ہے کہ میں کسی مولوی کی بات نہیں مانتا ،

المان رول المحمد ( المحمد المح

جانتا ہے گر مانتا نہیں۔ خواجہ صاحب نے ایسے بی لوگوں کے لئے فرمایا کہ ہے

> حن جانے تو ہیں وہ گر مانے نہیں ضد ہے جناب شیخ تقدس مآب ہیں

حق سے اعراض کا سبب یہاں غلبہ ، جاہ ہے جس سے حق کو جوں نہیں کرتا اور باطل اس کو حق نظر آتا ہے۔ ای طرح کی حسین کو دیکھ کر نشس کا حرام خوشیوں اور بدستیوں سے مغلوب ہوجاتا اور فائی صور تیں اس کو نہایت مہتم بالثان اور حکومت و سلطنت اور تاج و تخت سے زیادہ عظیم الثان معلوم ہوتا یہ تقلیب ابصار بوجہ غلبہ باہ کے ہے۔ غرض ابتلاء خواہ جاہ کے سبب سے ہو یا باہ کے سبب سے ہو یا باہ کے سبب سے ہو یا باہ کے سبب سے ہو یا ایک اور شعر میں اللہ تعالیٰ سے بناہ مائلی چاہئے جیسا کہ مولانا روی ایک اور شعر میں اللہ تعالیٰ سے بناہ مائلی چاہئے جیسا کہ مولانا روی ایک اور شعر میں اللہ تعالیٰ سے اس طرح فریاد کرتے ہیں ہے۔

الغیاث از ابتلایت الغیاث شد ذکور از ابتلایت چوں اناث

اے خدا آپ سے فریاد ہے ، آپ سے فریاد ہے کہ آپ کے امتحان و آزمائش سے جلال الدین پناہ چاہتا ہے۔ بڑے بڑے مروان راہِ خدا جب آپ کی آزمائش میں مبتلا ہوئے تو مونث ٹابت ہوئے فعان ردی است دری کی دری کی

یعنی امتحان میں قبل ہو گئے اور ان کو حق باطل اور باطل حق نظر آنے لگا العیاذ بالله ۔

ای کئے مولانا بارگاہ حق میں کس عجیب عنوان سے درخواست کرتے ہیں۔مولانا کے علوم سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ شخص کتنا برا عارف باللہ تھا۔ فرماتے ہیں

#### يا غيراث المستغيثين اهدنا لا افتخار بالعلوم والغناء

اے فریاد خواہوں کے فریاد رس ہمیں اپنی مرضی کے راستہ پر چلائے، ہم کو اپنے علم پر کوئی فخر نہیں کیونکہ اگر آپ کا فضل نہ ہو تو ہمارا علم ہمیں آپ کی نافرمانی کے راستوں سے نہیں بچاسکتا۔ اس لئے مشاہدہ ہے کہ بعضوں کے علم و عمل میں کتنے فاصلے ہوتے ہیں لہذا ہم اپنے علم کی وجہ سے آپ کی رحمت سے مستغنی نہیں ہو تیتے۔ ہمارا ہر سانس اور ہر لمحۃ حیات آپ کی رحمت کا ، آپ کی فضرت و مدد کا ، آپ کی فضل و کرم کا مختاج ہے۔ ہمارا علم ہماری ہماری



بنیاد رکھی ہے۔

وَ لَـوْ لَا فَـصـٰلُ اللهِ عَلَيْـكُمْ وَ رَحْمَتُـهُ مَا زَكَى مِنْكُمْ مِنْ آحَدِ آبَدًا وَلكِنَّ اللهَ يُزَكِّي مَنْ يُشَـاّءُ

الله تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر تم پر الله کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو تم میں سے کوئی پاک نہیں ہوسکتا تھا لیکن الله تعالیٰ جس کو چاہتا ہے اس کو پاک کردیتا ہے۔



المنان رول کی درول کی

هر دس هشاچات و دهی ۱۲ دو تنده این ۸ می سوور مرد بند بعد نماز مرب به مقام مادید اثر نید محلن اتبال ۲ کرایی

از شراب قبر چول مستی دہی نیست بارا صورت ہستی دہی

ار شاھ فوھا ہا گئه مولانا روی اللہ تعالی سے عرض کرتے ہیں کہ اے اللہ مسلسل نافرمانی و سر کشی اور گناہوں کے سبب آپ جس سے انقام لینا حاجے ہیں اس کو اینے قبر کی شراب بلا دیتے ہیں لیعنی اس کی عقل ہر عذاب نازل فرمادیتے ہیں جس کی علامت میہ ہے کہ گناہوں میں اس کو بہت نشہ اور مستی محسوس ہوتی ہے اور اس کو اینے انجام کی بھی پروا نہیں رہتی کہ یہ مستی موجب عذاب ب اور ایبا مخص اپنی جان کے نفع و نقصان سے بے خبر ہو کر فَأَنْسُهُمْ أَنْفُسَهُمْ كَا مصداق موتا ب اور شراب قبركى مسى كا اثريد ہوتا ہے کہ دنیائے فانی اس کو نہایت حسین ، مہتم بالشان اور یائیدار نظر آتی ہے اور فانی صور تیں ، فانی لذ تیں اور فانی مزے اس کو حاصل زندگی اور حاصل کا ئنات معلوم ہوتے ہیں جن پر اس کی مٹی مٹی ہوکر خسر الدنیا و الآخرۃ ہوجاتی ہے۔



### تو بزن یا ربنا آب طهور تا شود این نار عالم جمله نور

اے ہارے رب اپنے آب رحمت کا ایک چیننا اس عالم پر ذال دیجے جو شہوات نفسانیہ کی آگ میں جل رہا ہے تاکہ شہوت کی یہ آگ نور میں تبدیل ہوجائے بعنی اسباب قرب سے مبدل ہوجائیں۔

گر تو خواہی آتش آب خوش شود ورنہ خواہی آب ہم آتش شود

اے خدا اگر آپ چاہیں تو آگ شخنڈا پانی بن سکتی ہے اور آپ نہ چاہیں تو پانی بھی آپ کے تھم سے آگ بن سکتا ہے بعنی اگر آپ چاہیں تو شرکو خیر بنادیں اور نہ چاہیں تو اسباب خیر پر خیر مرتب نہ ہو اور خیر شربن جائے۔

> کوه و دریا جمله در فرمان تست آب وآتش اے خداوندآن تست

اے خدا پہاڑ اور سمندر آپ کے تالع اور آپ کے زیر فرمان میں اور آگ اور پانی سب میں آپ کی مختلف شانوں کا ظہور ہے۔



### در عدم کے بود مارا خود طلب بے طلب کردی عطا ہائے عجب

اے اللہ عدم میں جارا وجود نہ تھا ، جارے باس زبان نہ تھی جس سے ہم مائلتے لیکن بغیر طلب کے اور بغیر مائلے ہوئے آپ نے ائی عطاؤل کے خزانے ہم یر برسادیئے۔ عالم عدم میں جبکہ مارے جم و جان بی نہ تھے تو ہم آپ سے بیہ سوال کیسے کرتے کہ ہمیں وجود عطا فرمائے لیکن آپ کے کرم نے بغیر سوال ہمیں وجود عطا فرمایا اور بدون سوال جمیس انسانی قالب عطا فرمایا - آب اگر جا ج تو ہمیں کتے سور اور گدھے کے قالب میں پیدا کر سکتے تھے لیکن آپ کے کرم نے بغیر سوال اور بغیر طلب کے اشرف المخلوقات ك قالب مين پيدا فرمايا يعني انسان بنايا اور پھر اے اللہ آپ نے کرم بالائے کرم یہ فرمایا کہ ہمیں کسی کافریا مشرک کے گھر نہیں پیدا فرمایا اور مسلمان گھرانے میں پیدا فرما کر ایمان جیسی عظیم الثان دولت مفت میں عطا فرمادی جس کے آگے زمین و آسان کے تمام خزائن اور ساری دنیا کی مجموعی تعتین کوئی حقیقت نہیں رتھتیں ، ایمان عطا فرما کر گویا جنت کا نکت آپ نے بے مانکے عطا فرما دیا۔ اے اللہ اگر آپ ہمیں ایمان نہ عطا فرماتے تو ہم کس قدر عظیم خسارہ میں یر جاتے کہ اگر ہفت اقلیم کی بادشاہت بھی ہمیں مل جاتی لکین کفر و شرک کے سبب کتے اور سور سے مجمی ہم بدتر ہوتے اور

فعان دول المستحدد المستحدد المستحدد المستحدد المستحدد المستحد المستحدد المس

مرنے کے بعد دائی عذاب میں جاتا ہوجاتے۔ اور اے اللہ اگر آپ
کی مدد نہ ہوتی تو ہم بُری صحبت میں پڑکر مسلمان گھرانے میں پیدا
ہونے کے باوجود نہ جانے کس گھرائی میں پڑ جاتے۔ کتنے لوگ مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے لیکن آپ کے فضل سے محروم ہوئے ۔ لہذا اے اللہ یہ آپ کی ہونے کے سبب مرتد اور کافر ہوگئے ۔ لہذا اے اللہ یہ آپ کی رحمت اور فضل عظیم ہے کہ آپ نے اللہ والوں سے تعلق کی توفیق بخشی اور دین پر عمل نصیب فرمایا اور صحت روحانی اور جسمانی دونوں عظا فرمائیں اور کتنے امراض اور بیاریوں سے محفوظ فرمایا اور صحتند جسم عطا فرمائی ، معذور و محتاج نہ بنایا ۔ غرض آپ کی ان نعمتوں کا شہر و احاطہ بھی محال ہے جو بدون مانگے آپ نے اپنے بندوں کا مبذول فرمائیں ۔

ما نبودیم و تقاضا ما نبود لطف تو ناگفتهٔ ما می شنود

اے اللہ جب ہم نہیں تھے تو ہارے پاس تقاضائے سوال اور زبان مجمی نہیں تھے تو ہارے پاس تقاضائے سوال اور زبان مجمی ناب کے کرم سے ہماری بے زبانی مجمی خالی نہ گئی اور آپ کے کرم نے ہماری ان کبی باتوں کو س لیا۔ جان و نال دادی و عمر جاودال سائر نعمت کہ نابید در بیال

اے اللہ بغیر مانگے آپ نے ہمیں جان بخش اور جان کی بقاء کے لئے روثی وی اور روثی سے طاقت پاکر جان جب اے اللہ آپ کی عبادت میں مشغول ہوئی تو آپ نے اس کو عمر جاوداں عطا فرمائیں گے جس کے فرمائی ۔ جنت میں آپ ایس حیات جاوداں عطا فرمائیں گے جس کے بارے میں آپ نے بیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان نبوت سے اینے بندوں کو بشارت دے دی کہ

مَا لَا عَيْنٌ رَاتُ وَلَا أَذُنَّ سَمِعَتْ وَ لَا خَطَرَ عَلَى قُلْبِ بَشُر

جنت میں ایسی نعتیں ہیں کہ نہ کسی آگھ نے ان کو دیکھا ، نہ کسی کان نے سانہ کسی انسان کے قلب پر ان کا خیال گذرا۔ مولانا رومی فرماتے ہیں کہ اے اللہ سے تمام نعتیں اور نہ جانے کتنی بے شار نعتیں آپ نے عطا فرمائی ہیں جو بیان میں نہیں آسکتیں۔

> بے طلب تو ایں طلب ماں دادہ سیخ احسال بر ہمہ کبشادہ

اے اللہ جب بغیر مانگے ہوئے آپ نے اپنی محبت کی ترب ہمیں بخشی اور ہم پر احسان کے خزانے برسادئے

> بے شار و عد عطا بنہادۂ باب رحمت بر ہمہ بکشادۂ

ران دول کی دول ک

اور آپ کے کرم نے جب استے بڑے بڑے انعامات بے مانگے عطا فرمادے کہ آپ نے خود فرمایا کہ وَ اِنْ تَعُدُّواْ نِعْمَتُ اللّٰهِ لَا تُحْصُوْهَا اگر الله کی نعتوں کو تم شار کرنا چاہو تو نہیں کر کتے پس تم پر آپ نے اپنی رحمت کے بے شار دروازے کھول دئے۔

#### باطلب چول نه دیمی اے حی و ورود کز تو آمد جملگی جود و وجود

جب بے مانکے آپ نے سے لطف و کرم فرمائے ہیں تو اے زندہ حقیقی اور اے محبت کرنے والے اللہ ما تگنے والوں کو بھلا آپ کیونکر محروم فرمائیں گے کہ آپ ہی نے ہارے وجود میں جود کے خزانے ركه دئے بين ، قوت باصره ، قوت سامعه ، قوت ذاكفه ، قوت شامه ، قوت لامسه لعني آ تكھول ميں بينائي كا خزانه ركھ ديا ، كانول مين شنوائي كا خزانه ركه ديا ، منه من ذا كفه اور كويائي كا خزانه ركه ديا ، ناك من سو تکھنے کا خزانہ رکھ دیا اور ہاتھوں میں چھونے کا خزانہ رکھ دیا اور سے تو ظاہر خزانوں کا حال ہے اور باطن میں جو خزانے ہیں وہ ہم کو نظر نہیں آتے۔ جسم کے اندر ایک پورا کارخانہ چل رہا ہے ۔ لقمہ نگلنے کے بعد ہمیں کچھ نہیں کرنا یوتا ، اندر معدہ کی مشین خود جالو ہوجاتی ہے، ایک لقمہ سات مشم کے ہضموں سے گذرتا ہے ، ہضم معدی ہضم معوی وغیرہ پھر جگر میں خون بنآ ہے اور جگر دل کو خون

اللهان مذك المستخدمة المستخدم المستح

سپلائی کرتا ہے اور قلب جم کی تمام شریانوں کو سپلائی کرتا ہے۔
جم کے اندر ایک کارخانہ چل رہا ہے اور ہمیں اس کی خبر نہیں۔ تو
اے اللہ جب بغیر مائے آپ کے یہ الطاف و عنایات ہیں تو مائے
والوں کو بھلا آپ کیوں نہ عطا فرمائیں گے۔ پس اے اللہ میں آپ
سے اپنے وجود کی تطبیر یعنی نزکیۂ نفس کا سوال کرتا ہوں تاکہ جب
میں برائیوں سے پاک ہوجاؤں گا تو آپ کو پا جاؤں گا کیونکہ آپ
پاک ہیں ناپاکوں کو نہیں ملتے۔ اس لئے آپ نے فرمایا قد آفلئے مَن
فرماتے ہیں نے اپنے نفس کا تزکیہ کرالیا وہ فلاح پاگیا۔ مولانا رومی
فرماتے ہیں ۔

#### چوں شدی زیبا بدال زیبار سی

جب تم زیبا لینی اخلاق رذیلہ سے پاک ہوجاؤگ تو اس زیبا حقیق تک پہنچ جاوگے۔

> این طلب در ماهم از ایجاد تست رُستن از بیداد یارب داد تست

جارے اندر جو اے اللہ آپ کی طلب ہے لینی ہم جو آپ کو چاہتے ہیں یہ بھی آپ ہی کی عطاہے ۔ مری طلب بھی کسی کے کرم کا صدقہ ہے قدم یہ اٹھتے نہیں ہیں اٹھائے جاتے ہیں

ادر بے وفائی اور ظلم بعنی گناہ سے رہائی اور خلاصی پاجانا یہ سب آپ
کی توفیق اور عطا وکرم ہے ورنہ اگر آپ کا فضل نہ ہو تو کوئی گناہ
نہیں چھوڑ سکتا۔ جس کو گناہ چھوڑنے کی توفیق ہو گئی سجھ لو اس پر
اللہ کی رحمت نازل ہو گئی کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد

### ٱللهُمَّ ارْحَمْنِي بِتَرْكِ الْمَعَاصِي

اے اللہ مجھ پر وہ رحمت نازل فرما جس کی برکت ہے میں گناہ چھوڑدوں اور جو اللہ کی نافرمانی نہیں کرتا ہے دلیل ہے کہ یہ اللہ کا طالب ہے۔

> بے طلب ہم می دہی سُنج نہاں رائیگاں بخشیدۂ جان جہال

اے اللہ بغیر ما کے ہوئے آپ خشیت و محبت و تقویٰ کی باطنی دولت عطا فرماتے ہیں اور مفت میں اہل جہان کو جان یعنی نسبت فاصہ مع اللہ اللہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو این عظام میں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو این مجابات کا شمرہ نہیں سمجھنا چاہئے بلکہ اللہ کی عطاکا سبب اللہ کی عطاء ان کے کرم کا سبب ان کا کرم، ان کی رحمت کا سبب ان کی عطاء ان کے کرم کا سبب ان کا کرم، ان کی رحمت کا سبب ان کی

رن دول کی دولت کی کی دولت کی کی دولت کی

رحمت ہے۔ اللہ کی عطا و کرم کی نبت اپنے مجاہدات کی طرف کرنا اعراض عن الحق اور عین ناشکری ہے ۔ حضرت کیم الامت بیان القرآن کے حاشیہ مسائل السلوک میں تحریر فرماتے ہیں ان بعض المعتدین من المصوفیاء والسالکین ینسبون کمالاتھم الی مجاهداتھم فھاڈا عین الکفوان بعض صوفیاء و سالکین اپنے کمالات کی نبت اپنے مجاہداتھم فھاڈا عین الکفوان بعض صوفیاء و سالکین اپنے کمالات کی فرف کرتے ہیں سے عین ناشکری ہے ۔

# هلكذا انعم الى دارالسلام بالنبي المصطفىٰ خير الانام

اے خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقہ میں یہ انعامات ہم پر مبذول فرماتے رہنے یہاں تک کہ ہم جنت میں پہنچ جائیں۔

> اے خدا اے فضل تو حاجت روا باتو یاد چھ کس نبود روا

اے خدا آپ کا فضل ہی حاجت روائی کرتا ہے ، آپ کی یاد کے ساتھ کسی اور کی یاد ناروا ہے لیعنی حاجت روائی صرف آپ ہی کے ساتھ کسی اور کو شریک کرنا جائز نہیں کیونکہ آپ کے ساتھ خاص ہے اس میں کسی اور کو شریک کرنا جائز نہیں کیونکہ آپ کے سواکوئی بندوں کے کام نہیں بناسکتا۔



ایں قدر ارشاد تو بخشیدہ تابدیں بس عیب ما پوشیدہ

اے خدا جو ارشادات و ہدایات آپ نے اپنے دین کے ذرایعہ ہمیں عطا فرمائیں یہاں تک کہ ان ہدایات پر عمل نہ کرنے کے ہمارے عیب کو بھی آپ کے کرم نے چھپایا ، اور ہمیں رسوا نہ فرمایا۔





### ورس مناجات رومی

۱۷ دو قعده ساسماید مطابق ۹ منی سامون بروز اتوار بعد نماز مغرب بهقام خافتاه الدادید اشرفیه گلشن اقبال ۲ کراچی

# قطرهٔ دانش که بخشیدی زبیش متصل گردال ز دریا ہائے خویش

اے اللہ علم کا وہ قطرہ جو آپ نے اپنی طرف سے مجھے بخشا ہے اس کا اتصال این غیر محدود دریائے علم سے فرماد بجئے بعنی میرے محدود علم کو اینے علم لا محدود سے ملا دیجئے تاکہ میرا وہ قطرہ علم صرف کتب بنی تک محدود نہ رہے بلکہ قطب بنی سے مشرف ہو کر آپ کے غیر محدود دریائے علم سے متصل ہوجائے ۔ جو لوگ صرف کتب بنی ہے علم کے حروف اور نقوش حاصل کرتے ہیں ان كے علم كى مثال حوض كى سى ہے جس كا يانى ايك دن فتم موجائے گا اور جو لوگ کتب بنی کے ساتھ قطب بنی بھی کرتے ہیں لیعنی رسی علوم ظاہرہ کی تخصیل کے ساتھ مسی صاحب نسبت کی صحبت میں رہ كر الله كى محبت حاصل كرتے بين ، اينے نفس كى اصلاح كراتے بين ، گناہوں سے بیخ میں ہر مجاہدہ و مشقت کو ، ہر عم کو برداشت کرتے جیں ان کے علم کی مثال ایس ہے جیسے کنویں کی گہرائی میں زمین کے

اندر سے سونہ پھوٹ جائے تو اب اس کا پانی کھی ختم نہیں ہوگا ۔
یس جب کوئی عالم کسی اللہ والے کی صحبت کی برکت سے صاحب نبیت ہوجاتا ہے تو اس کے قطرۂ علم کا اتصال حق تعالیٰ کے غیر محدود دریائے علم سے ہوجاتا ہے اور اس کا علم کبھی ختم نہیں ہوتا۔ عالم غیب سے اس کے قلب پر ایسے علوم وارد ہوتے ہیں کہ کتب علی والے چرت ہیں رہ جاتے ہیں کہ سے علوم اس کو کہاں سے بنی والے چرت ہیں رہ جاتے ہیں کہ سے علوم اس کو کہاں سے آرہے ہیں جو ہم نے کتابوں ہیں نہیں پڑھے ۔ ان اہل ظاہر کو پیت نہیں کہ اس کے علم کا خفیہ رابطہ کس غیر محدود دریائے علم سے نہیں کہ اس کے علم کا خفیہ رابطہ کس غیر محدود دریائے علم سے ہے۔ مولانا فرماتے ہیں ۔

### خم که از دریا در او راہے شود پیش او جیحونہا زانو زند

جس منظے کا رابطہ خفیہ طور پر سمندر سے ہوجائے تو اس کے سامنے بڑے بڑے دریائے جیون و فرات زانوئے ادب تہہ کرتے ہیں کیونکہ ان دریاؤں کا پانی خنگ ہوسکتا ہے لیکن اس منظے کا پانی بھی خنگ نہیں ہوگا کیونکہ اس کے اندر مخفی راستہ سے سمندر کا پانی آرہا ہے ۔ پس جس کو کسی صاحب نبیت کی صحبت سے اللہ کی محبت ماصل ہوگئی اور اپنے علم پر عمل کی توفیق ہوگئی اس کو علم کی روح علم می روح عمل می توفیق ہوگئی اس کو علم کی روح علم می روح عمل ہوتا ہے ماصل ہوگئی کیونکہ علم کی روح عمل ہوتا ہے ماصل ہوگئی کیونکہ علم کی روح عمل ہوتا ہے ماصل ہوگئی کیونکہ علم کی روح عمل ہوتا ہے

جب اس پر عمل کی توفیق ہوجائے ۔ورنہ جس کو اپنے علم پر عمل کی توفیق نہیں مثلاً غض بھر کا تھم معلوم ہو گیا لیکن عمل نہیں کرتا تو اس کو ابھی علم حاصل نہیں ہوا ،علم کے صرف نقوش حاصل ہوئے لیکن جب کوئی حسین شکل سامنے آئی اور غض بھر کے تھم کو اس نے اپنی آتکھوں پر نافذ کرلیا تو علم غض بھر اس کو اب حاصل ہوا۔ معلوم ہوا کہ جو علم مقرون بالعمل نہ ہو علم کہلانے کا مستحق نہیں صرف اضافہ معلومات اور ذہنی تغیش نہ ہو علم کہلانے کا مستحق نہیں صرف اضافہ معلومات اور ذہنی تغیش نہ ہو علم کہلانے کا مستحق نہیں صرف اضافہ معلومات اور ذہنی تغیش نہ ہو علم کہلانے کا مستحق نہیں صرف اضافہ معلومات اور ذہنی تغیش

### علمے کہ رہ بحق نہ نماید جہالت است

جو علم الله كا راسته نه دكھائے يعنى جس علم كے بعد الله كا راسته طے كرنے كى توفيق نه ہو وہ علم نہيں جہالت ہے۔ اى كو مولانا فرماتے بيں۔

> ايها القوم الذى فى المدرسة كلما حصلتموه وسوسة

اے وہ قوم جو مدرسہ میں مخصیل علم میں مصروف ہے جب تک تمہارا علم مقرون بالعمل نہ ہوگا تو بیہ تمہارا محض وہم و گمان ہے کہ تمہیں علم حاصل ہو گیا۔ نون رئی کید کید و درای کید و در

# علم نبود الا علم عاشقی ما بھی تلبیس ابلیس شقی

علم سے مراد صرف ہے ہے کہ اللہ تعالیٰ سے مجت کرنا آجائے ،
اللہ کے راستہ پر چلنا آجائے ورنہ آدمی صرف عالم منزل ہوگا، بالغ منزل نہ ہوگا اور مقصد علم بالغ منزل مولیٰ ہونا ہے ۔ اگر علم کسی کے لئے اللہ تعالیٰ کی محبت کا ذریعہ نہ ہوا تو یہ ابلیں شقی کی تلبیں ہے ۔ مولانا کا یہ شعر دریا بکوزہ کا مصداق ہے ۔ مولانا نے صرف یہ مانگ کر کہ اے اللہ میرے قطرۂ علم کو اپنے علم کے غیر محدود سمندر سے متصل کرد بیجئے اس اتصال کا طریقہ اور جملہ لوازبات سلوک سب مانگ لئے جس کی تفصیل مولانا ہی کی برکت سے الحمد سلوک سب مانگ الئے جس کی تفصیل مولانا ہی کی برکت سے الحمد منول نہ تعالیٰ بیان ہوگئی ۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائیں ۔ اگلے شعر میں مولانا فرمائی ۔ اگلے شعر میں مولانا فرمائیں ۔ اللہ تعالیٰ بیان ہوگئی ۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائیں ۔ اگلے شعر میں مولانا فرمائیں ۔

# قطرهٔ علم است اندر جان من واربانش از ہوا واز خاک تن

اے خدا علم کا جو قطرہ آپ نے میری جان کو بخشا ہے وہ میری خواہشات نفسانیہ کی خاک سے آلودہ ہے بعنی اس قطرہ علم کا نور میرے رذائل نفسانیہ اور عناصر اربعہ کے نقاضائے خبیشہ کی ظلمتوں

میں چھپا ہوا ہے۔ پس آپ اپنے کرم سے اسے اجزائے خاک اور ہوائے نفس کی قید سے رہائی دلا کر اپنے دریائے نور سے متصل کرد بجئے کیونکہ آپ کے نور کے سامنے نفس کی ظلمات نہیں تخبر سکتیں اور جب ان ظلمات سے میرا قطرۂ علم پاک ہوجائے گا تب ہی اس کا نور صاف میرے لئے مفید ہوگا۔ پس اے اللہ جلد از جلد اس کے خواہشات نفس سے رہائی دلا دیجئے ہے۔

# پیش ازال کیس خاکها تحسفش کند پیش ازال کیس بادما نشفش کند

او شاہ فی حاجیا گاہ خسف کے معنی ہیں گبن اور نشف کے معنی ہیں چوسنا، پونچھنا، صاف کرنا۔ مولانا روی فرماتے ہیں کہ قبل اس کے کہ اس قطرۂ علم کو یہ خاک گبن لگادے۔ مولانا یہاں خاک کی جمع خاکہا کیوں لائے ؟ اس لئے کہ جسم کی خاک مخلف خاک کی جمع خاکہا کیوں لائے ؟ اس لئے کہ جسم کی خاک مخلف انواع میں تقیم ہے۔ آنکھوں کی خاک حرام نظارے چاہتی ہے، کانوں کی خاک اجبیہ عورت یا کانوں کی خاک اجبیہ عورت یا امرد سے باتیں کرنا چاہتی ہے، باتھوں کی خاک حینوں کو چھونا چاہتی ہے، باتھوں کی خاک حینوں کو چھونا چاہتی ہے، باتھوں کی خاک حینوں کو چھونا چاہتی ہے، باتھوں کی خاک جبیوں کو چھونا چاہتی ہے، مراد یہ ہے کہ خواہشات نفسانیہ کہیں میرے قطرۂ کو جنا چاہتی ہے کہ خواہشات نفسانیہ کہیں میرے قطرۂ کا کی خاک بی ضائع نہ کردیں اور دوسرے معنی یہ ہیں کہ قبل اس علم کو بالکل ہی ضائع نہ کردیں اور دوسرے معنی یہ ہیں کہ قبل اس

ے کہ قبر کی مٹی اس قطرہ علم کو فنا کردے اور قبل اس کے کہ ہوائیں اس کو ختم کردیں اور خسر اللدینا و الآخوہ کا مصداق بنا دیں ۔

# گرچه چول نشفش کند تو قادری کش از ایثال و استانی وخری

لیکن اے اللہ خواہشات نضائیہ اس قطرۂ علم کو اور نور تقویٰ کو بالکل فنا کردیں تو بھی آپ قادر ہیں کہ نفس کے چنگل سے اس کو واپس کے کراس کے نور کو دوبارہ بحال کردیں اور غفلت سے حیات مردہ کو اپنی یاد سے دوبارہ زندہ کردیں ۔

قطرۂ کو در ہوا شد یا کہ ریخت از خزینہ قدرت تو کے گریخت

جو قطرہ ہواؤں میں بھر کر فنا ہو گیا یا خاک میں گر کر ضائع ہو گیا بین مارا نور تقویٰ گناہوں کی ظلمتوں میں جیپ گیا لیکن اے خدا آپ کے خزانہ، قدرت سے نکل کر وہ کہاں بھاگ سکتا ہے ، آپ ہمارے اس نور تقویٰ کو شیطان و نفس سے ہمیں دوبارہ واپس دلا سکتے ہیں دوبارہ واپس دلا سکتے ہیں بینی توفیق توبہ دے کر ظلمات معاصی سے چیڑا کر ہمیں دوبارہ اپنی محبت و تقویٰ کا نور عطا فرما سکتے ہیں۔



گر در آید در عدم یا صد عدم چو بخوانید او کند از سر قدم

اگر اس قطرۂ علم پر سینکڑول عدم طاری ہوجائیں لیکن اگر آپ اس کو بلائیں گے تو وہ سر کے بل آئے گا ، عدم سے پھر وجود پاجائے گا۔

> صد ہزاراں ضد خند را می کشد باز شاں فضل تو بیروں می کشد

لا کھول ضدیں اپنے ضد کو تھینج رہی ہیں۔ تقویٰ کا ضد فجور ہے۔ تقویٰ کا ضد فجور ہے۔ تقویٰ کا ضد فجور ہے۔ تقویٰ کے نور کو ظلمات معاصی اپنے طرف تھینج کر فنا کررہے ہیں لیکن آپ کا فضل نوبہ و استغفار کی توفیق ہے اس کو پھر ظلمات ہے باہر تھینج لیتا ہے کما قال الله تعالیٰ:

الله ولی الدین امنواین منوای المنور کھم مِن الظّلمات اِلَی النّورِ الله الل ایمان کا ولی ہے ، ان کو ظلمات سے نورکی طرف نکالتا رہتا ہے۔

> از عدم ہا سوئے جستی ہر زماں جست یارب کارواں در کارواں



عالم عدم سے عالم وجود میں اے رب ہزار ہا قافلے آپ لارب بیں۔ جس طرح کا تنات میں ہر لھے ہزاروں بیج پیدا ہورہ ہیں ، عدم سے وجود میں آرہے ہیں ای طرح ظلمات معاصی میں غرق ہزاروں انسانوں کو توفیق توبہ سے آپ حیات ایمانی عطا فرماکر ظلمت سے نور اور عدم سے وجود عطا فرمارہ ہیں۔

> خاصه هر شب جمله افکار و عُقول نیست گردد غرق در بح نغول

اور ہر رات کو تمام افکار و عقول اور ہوش و حواس عدم کے بحر عمین میں غرق ہوجاتے ہیں اور نیند سے ان کے وجود پر گویا عدم طاری ہوجاتا ہے۔ مولانا رومی ایک اور جگہ فرماتے ہیں ۔

شب ز زندال بے خبر زندانیاں شب ز دولت بے خبر سلطانیاں

نیند قیدیوں کو قید خانے سے بے خبر کردیتی ہے اور بادشاہوں کو اپنی سلطنت سے بے خبر کردیتی ہے۔

> تا زوقت ِ صبح چوں اللّهیاں می زنند از بحر سر چوں ماہیاں

لیکن صبح کے وقت وہ افکار و عقول مثل اللہ والوں کے پھر بیدار ہوجاتے ہیں اور عدم کے بحر عمیق سے یعنی بے ہو ثی کے سمندر سے مچھلیوں کی طرح پھر سر نکالتے ہیں۔

( درس مناجات مثنوی کے دوران حضرت مرشدی دامت برکاتہم نے مثنوی کے چند اشعار کی شرح فرمائی جو اگر چه مناجات کے نہیں میں لیکن نہایت نافع میں اس لئے وہ اشعار مع شرح یہاں تحریر کئے جاتے ہیں۔ جامع)

ار نشاہ فررها بیا گھ مولانا روی فرماتے ہیں ۔ قوت جریل از مطبخ نبود بود از درگاہ خلاق ودود

حضرت جبر سیل علیہ السلام اور جملہ فر شتوں کے اندر جو طاقت ہے وہ ان کو روٹی سے نہیں ملی کیونکہ کوئی فرشتہ روٹی نہیں کھاتا۔ ان کی طاقت اللہ کی طرف سے ہے ، عطاء حق ہے۔ فرشتے نور سے ہیں ، وہ روٹی کے مختاج نہیں لیکن ان کی طاقت کا یہ عالم ہے کہ حضرت جبر سیل علیہ السلام جن کے پانچ سو بازو ہیں انہوں نے اپنا صرف ایک بازو استعال کیا تھا اور قوم لوط کی چھ لاکھ کی چھ بستیوں کو اٹھا کر آ مان تک لے گئے اور الٹ دیا

فَجَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَ ٱمْطُرْنَا عَلَيْهِمْ



#### حِجَارَةً مِّنْ سِجِّيْلِ (سورة الحجركِ )

البذا الله تعالی ہم سب کو روحانی طاقت نصیب فرمائے۔ اس روحانی طاقت سے ہی انسان نفس اور شیطان کو پچھاڑ سکتا ہے۔ روئی کھا کر تو شہوت نفس اور شیطان کو پچھاڑ سکتا ہے ، گناہوں سے نیجنے سے اور الله والوں کی صحبت سے روح میں طاقت آتی ہے اور انسان اس طاقت سے ہی نفس و شیطان کو فکست دے سکتا ہے۔ اگر روحانی طاقت نہ ہوگی تو نفس و شیطان اس کو پچھاڑ دیں گے۔ مرافان رومی فرماتے ہیں ہ

### دوست مارا زر دہد منت نہد رازق ما رزق نے منت دہد

ہم کو ہمارے دوست احباب محورا سا پیبہ قرضہ دے دیے ہیں اور پھر منت اور احبان رکھتے ہیں کہ ہم نے اپنے دوست کی مدد کی محقی ، اس کی شادی میں ہم نے دس ہزار روپید دیا تھا ، زیور بنائے سجے وغیرہ اور ہمارا رزق دینے والا ہم کو بغیر احبان جائے رزق دیتا ہے۔ کیا بھی اللہ میاں نے احبان جالیا کہ ہم نے سورج سے تہارا غلہ پکیا اور پھر تم کو روٹی پہنچائی اور یہ روٹی ہم نے تم کو کس طرح بہنچائی کہ سورج ، چاند بادل ہوا اور پانی کو تمہارا رزق تیار کرنے کی خدمت میں لگادیا۔ تمہارے ایک لقمہ میں ساری کا نات کی خدمات کی خدمات

شامل بیں اور پھر حمہیں صحت دی کہ جس کی برکت سے تم رزق کھارہ ہو السر کھارہ ہو۔ تمہارے معدے میں جس سے تم آج کھارہ ہو السر اور کینسر نہیں پیدا ہونے دیا ورنہ اگر معدے میں کینسر اور السر ہوجاتا تو تم روٹی نہیں کھاسکتے تھے۔ ہمارا رازق کیا کریم ہے، ہمیں رزق دیتا ہے اور ہم پر کوئی احمان نہیں جاتا۔

# عقل می گوید که بر اسباب پر عشق می گوید مسبّب را نظر

عقل کہتی ہے کہ تم اسباب پر اُڑو اور عشق کہتا ہے کہ سبب
کے پیدا کرنے والے پر نظر رکھو۔اسباب بھی اللہ تعالیٰ کے تم اور
مشیت کے تابع ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں اسباب میں اثر پیدا
کردیتے ہیں اور اسباب کے مطابق متیجہ بر آمد ہوجاتا ہے اور جب
ان کی مشیت نہیں ہوتی تو اسباب کو بے اثر کردیتے ہیں اور باوجود
اسباب کے مقصود حاصل نہیں ہوتا اور اس کی ایک مثال دیتا ہوں ،
اسباب کے مقاود حاصل نہیں ہوتا اور اس کی ایک مثال دیتا ہوں ،
کا اور پانی سبب ہے پیاس بجھانے کا لیکن اللہ تعالیٰ جب چیت بجرنے
کا اور پانی سبب ہے پیاس بجھانے کا لیکن اللہ تعالیٰ جب چاہتے ہیں تو
ان اسباب کو بے اثر کردیتے ہیں۔ ایک مرض ہے جس کا نام طب
یونانی میں جوع البقر ہے جس میں ہے ہوتا ہے کہ چاہے کئی بی

اور مرض ہے جس کا نام استقاء ہے جس میں آدمی یائی سے سے مرجاتا ہے لیکن بیاس نہیں بجھتی جاہے ایک حوض یانی لی لے۔ اگر اسباب موثر بالذات ہوتے تو روٹیاں ہمیشہ بھوک کو سیر کردیتی اور یانی ہمیشہ پیاس کو بجھا دیتا۔ معلوم ہوا کہ اسباب این تاثیر میں حق تعالیٰ کی قدرت قاہرہ سے مستغنی نہیں ہو سکتے۔ اسباب ابنی صفات کے مظہر ہیں لیکن ہر مظہر ایل صفت مظہریت کے ظہور میں ہر وقت مختاج ہے مُظیر کا یعنی اللہ تعالیٰ کا۔ اگر اللہ تعالیٰ کی شان مُظهر يت اثرانداز نه موكى تو اسباب كى مظهريت موثر نهين موسكتي-جیے برف صفت برودت اور مصندک کا مظیر ہے اور آگ صفت حرارت کی مظہر ہے لیکن جب اللہ تعالیٰ نے نار نمرود کو تھم دیا کہ یا نَارُ كُوْنِيْ بَوْداً وَّ سَلَاماً عَلَى إِبْرَاهِيْمَ (كِا انبياء) تُو آگ نے این صفت حرارت چھوڑدی اور مھنڈی ہوگئی اور بجائے جلانے کے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آرام پہنچانے لگی۔ معلوم ہوا تمام اساب عالم مُستِب حقیق کے تالع ہیں اس کئے اسباب یاکر مُسبِّب ے بے خبر اور مستغنی نہ ہو۔اسباب تو اختیار کرو کیونکہ دنیا دارالاسباب ہے۔ان اسباب کے یردہ ہی میں اللہ تعالی نے اپنی ذات كو چھيا ليا ورنه نظام عالم ورجم برجم ہوجاتا اور عالم غيب عالم غيب نه ر بتا۔ اب بظاہر اسباب سے نظام عالم چلتا ہوا نظر آتا ہے لیکن در حقیقت اسباب کے بردہ میں انہیں کا دست قدرت کار فرما ہے۔ اس

لئے تھم ہے کہ تدابیر و اسباب کو اختیار کرو لیکن ان کو مور بالذات نہ سمجھو ۔ اسباب کو اختیار کرکے اعتاد اللہ تعالیٰ پر کرو کہ اگر وہ چاہیں گے تو ان تدابیر و اسباب میں اثر ڈال دیں گے اور اگر نہ چاہیں گے تو ان تدابیر و اسباب میں اثر ڈال دیں گے اور اگر نہ چاہیں گے تو یہ اسباب ہمارا کام نہیں بنا سکتے۔ ای لئے ایک صحابی نہ چاہیں گے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ میں نے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ میں نے اللہ کے بھروسہ پر اونٹ کو کھلا چھوڑ دیا ہے تو آپ علی نے نے اللہ پر فرمایا کہ اونٹ کو ری سے باندھو، پھر ری پر بھروسہ نہ کرو، اللہ پر مرایا کہ اونٹ کو مولانا رومی نے فرمایا ۔

گفت پینمبر به آواز بلند بر توکل زانوئے اشتر به بند

قوجعہ: پیغیبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے مجروسہ پر اونٹ کو ری سے باندھ دے لیکن ری پر مجروسہ نہ کر۔

حضور صلی الله علیه وسلم کے اس الرشاد کی روشی میں توکل کی شرعی تعریف میں توکل کی شرعی تعریف میں توکل کی شرعی تعریف میں الاعتماد والاعتماد علی الله راسباب کو اختیار کرنا لیکن ان پر اعتاد ند کرنا اور اعتاد الله تعالیٰ کی ذات بر کرنا۔

المان رزن المناسبة ال

هر دس هشاچات و ههی ۱۸ دوقعه و سام و مطابق ۱۰ ک سم ۱۹۹۳ و بروز دوشنه بعد نماز عفرب بمقام خافتاه الدادید اثر نید محفن اقبال ۲ کراپی

شد صفیر باز جال در مرج دیں نعرہ بائے لا احب الافلیں

ارشار فرمایا که دین کی شارگاه میں باز شای یعنی جانباز اللي كي آواز مثل حضرت ابراجيم خليل الله عليه الصلوة والسلام لا احب الآفلين كے نعرے ہيں كہ ميں فنا ہونے والوں سے محبت نہیں کرتا اور سوا اللہ کے کسی اور کی طرف رخ نہیں کرتا اور بج رضاء البی سمی چز کو محبوب نہیں رکھتا اور نعرول سے مراد محض زبانی نعرے نہیں بلکہ غیر اللہ سے عملی اعراض اور تول مقرون بالعمل ب للذا شہار حق ، جال باز اللي اور عاشق حق سے يد نہيں ہو سکتا کہ اللہ کو چھوڑ کر فانی شکلوں پر مرنے گلے اور مثل گدھ ك مرده لاشوں كو كھانے لگے اور جس طرح باز شاى مرده جانوروں کی لاشوں سے صرف نظر کرتا ہوا صرف زندہ شیر کا شکار كرتا ہے اى طرح عاشق حق دنيائے مردار اور حسن فائى كى طرف رخ كرنا اين توبين سمجهتا ہے اور صرف زندہ حقيق حي و قيوم تعالى

شانه کی ذات پاک اس کا محبوب و مطلوب و مقصود ہے۔

باز دل را کز پئے تو می پرید از عطائے بے حدت چشمے رسید

مولانا رومی اللہ تعالیٰ سے عرض کرتے ہیں کہ باز قلب جو آپ کے لئے آپ کی طرف ال رہا تھا اور آپ کی رضا کے اعمال کے اختیار کرنے اور غیر رضا کے اعمال سے بیخے کے مجاہدات کردہا تھا اختیار کرنے اور غیر محدود کے صدقہ میں اس کو چشم بینا عطا ہوگئ یعنی اہل اللہ کی مصاحبت ، ذکر اللہ پر مداومت ، گناہوں سے محافظت ، امباب گناہ سے مباعدت اور سنت پر مواظبت کی برکت محافظت ، امباب گناہ سے مباعدت اور سنت پر مواظبت کی برکت سے اس کی جان نبیت خاصہ مع اللہ کے نور سے مشرف ہوگئی۔

رَبِّ أَتْمِمُ نُوْرَنَا بِا لسَّاهِرَهُ وَانْجِنَا مِنْ مُّفْضِحَاتِ الْقَاهِرَهُ

اے اللہ جارے نور کو روز محشر تام فرماد بیجے اور وہاں کی سخت رسوائیوں سے جمیں نجات دیجے۔

> یار شب را روز مهجوری مده جان قربت دیده را دوری مده

اللهان دول المحلفة الم

مولانا رومی اللہ تعالی سے التجا کررہے ہیں کہ اے اللہ آدھی رات کے بعد تبجد و مناجات و گریہ و زاری و الشکباری کی توفیق عطا فرماکر جس کو آپ نے اپنا دوست بنا لیا اس کو جدائی کا دن نہ دکھائے اور جس جان نے آپ کے قرب کا مزہ چکھ لیا اس کو دوری کا عذاب نہ دیجئے یعنی گناہ اور نافرمانی کے ان اعمال سے حفاظت بھی مقدر فرماد یجئے جو آپ سے بعد اور دوری کا سبب بن جاتے ہیں۔

## بعد تو مر کے ست بادرد و نکال خاصہ بعدے کاں بود بعد از وصال

اے اللہ آپ کا مجد اور دوری تو خود ایک موت ہے اور یہ موت ہے اور یہ موت بھی این ہے کہ جس کے بعد بھی چین نہیں مانا بلکہ الم و عقوبت ساتھ ہوتا ہے ، خاص کر وہ دوری تو اور زیادہ تلخ اور الم انگیز ہوتی ہے جو لذت قرب ملنے کے بعد ہو۔ پس زندگی آپ کے تعلق و محبت کے بعد زندگی کہلانے کی مستحق ہے ورنہ وہ زندگی نہیں موت ہے ورنہ وہ زندگی مشتمق ہے ورنہ وہ زندگی مشتمین موت ہے جیہا کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں یہ آیت نازل ہوئی:

#### أَفْمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ

کیا وہ فخص جو ( بوجہ کفر کے) مردہ تھا پس ہم نے اس کو ( ایمان عطا فرما کر) زندہ کردیا۔ معلوم ہوا کہ ایمانی حیات ہی اصلی حیات ہے اور اللہ سے دوری موت ہے اور یہ اس وقت ہے جبکہ اللہ کے قرب کا مزہ چکھا ہی نہ ہو اور جس کو قرب اللی کی لذت مل گئی پھر کسی شامت عمل سے دہ اللہ سے دور ہو گیا تو نور کے بعد ظلمت کا احماس نہایت شدید ہو تا ہے جیسے ایک بینا آدی کی آنکھوں کی روشنی جاتی رہے تو اس کو ظلمت سے سخت بے چینی و پریشانی ہوگی برعکس نامینا کے کہ اگر اندھرے پر اندھرے طاری ہوتے رہیں تو نامینا کو پچھ محموس نہیں ہوتا۔ اس طرح جو لوگ ذاکر ہیں اور اہل اللہ کے تعلق کی برکت ہوتا۔ اس طرح جو لوگ ذاکر ہیں اور اہل اللہ کے تعلق کی برکت ہوتا۔ اس طرح ہو لوگ ذاکر ہیں اور اہل اللہ کے تعلق کی برکت ہوتا۔ اس طرح ہو لوگ ذاکر ہیں اور اہل اللہ کے تعلق کی برکت ہوتا۔ اس طرح ہو لوگ ذاکر ہیں اور اہل اللہ کے تعلق کی برکت ہوتا۔ اور ان کے دل سے ہر وقت انوار میں رہتے ہیں ان سے اگر بھی خطا ہوجاتی ہے تو گناہ کی ظلمت کا احماس ان کو نہایت شدید ہوتا ہے اور ان کے دل پر غم کا پہاڑ ٹوٹ پڑتا ہے

بردل سالک ہزاراں عم بود گر ز باغ دل خلالے کم بود

سالک پر عموں کے ہزاروں پہاڑ ٹوٹ پڑتے ہیں اگر اس کے دل میں باغ قرب سے ایک تکا بھی کم ہوجائے۔ ای کو مولانا نے دسال سے تجیر فرمایا کہ وصل و قرب کے بعد فراق زیادہ تکلیف دہ ہوتا ہے۔

اس کے بر مکس اللہ سے غافل اور نافرمان جو غرق ظلمات



معاصی ہیں گناہوں کے مسلسل ارتکاب سے ان کے باطن میں ظلمت پر ظلمت چڑھتی جاتی ہے لیکن مثل نابینا کے ان کو کوئی احساس نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ اس حالت سے ہر ایک کو بچاہے۔

آل که دیدستت مکن نادیده اش آب زن بر سبرهٔ بالیده اش

> گر خفاشے رفت در کور و کبود باز سلطال دیدہ را بارے چہ بود

اگر چگادڑ تاریکیوں میں جا کر غلاظت کو چاٹ رہا ہے تو کوئی تعجب کی بات نہیں لیکن وہ باز شاہی جس نے بادشاہ کی نگاہیں و کیمی

یں اس کو کیا ہوگیا کہ چگادڑ کی طرح غلاظتوں میں ملوث ہورہا ہے۔

لہذا اے اللہ جس نے آپ کا روئے زیبا دیکھ لیا لیعنی آپ کے قرب سے مشرف ہو گیا اس کو اپنی دوری اور ابعد سے معذب نہ ہونے دیجئے بلکہ اس کے نوخیز سبزہ معرفت کی آبیاری سیجئے لیعنی توفیق نالہ وہ فغال و گربہ و زاری و اشکباری سے اس کی مجت و معرفت میں ترقی عطا فرائے۔

ہیں مراں از روئے خود اورا بعید آل کہ او یکبار روئے تو بدید

ار شاہ فار دارہ ای کہ مولانا روی کس عاشقانہ انداز ہے اللہ تعالی ہے درخواست کررہے ہیں کہ جس فخص نے ایک بار بھی آپ کا جمال دیکھ لیا اس کو بھی اپنے پاس سے نہ بھگائے یعنی اپنے کرم سے آپ کا جمال دیکھ لیا اس کو بھی اپنے بار بھی اعمال صالحہ ، ذکر و فکر اور اپنی یاد اور محبت کی تو نیق دے کر اپنا بیارا بنالیا پھر اس کو اپنے قرب اپنی یاد اور محبت کی تو نیق دے کر اپنا بیارا بنالیا پھر اس کو اپنے قرب سے محروم نہ فرمائے یعنی اس کے نفس کے حوالے نہ فرمائے کہ گناموں میں مبتلا ہوکر وہ آپ سے دور ہوجائے اور شقادت و بد بختی اس کو پکڑلے۔

### دير روۓ جز تو شد غَلِ گلو کُلُّ شَیٰءِ مَّا خَلَا اللَّهَ بَاطِلُ

اے خدا آپ کے حسن و جمال کے سواکسی غیر کی طرف رخ كرنا كلے كا طوق ہے ، مصيبت اور غلامي ہے كيونكه آپ كے سوا ہر چیز فانی، باطل اور لاشے ہے تعنی آپ سے صبیح تعلق اور اطاعت و فرمال برداری غیر فانی سکون و اطمینان کا سبب ہے کیونکہ آپ کی ذات یاک باقی ، قدیم اور غیر فانی ب اور آپ کے سواکسی اور سے ول نگانا بے سکونی ، اضطراب اور بے چینی کا ذریعہ ہے کیونکہ آپ کے علاوہ ہر چیز فانی ہے اور جو چیز علی معرض فنا و زوال ہو اس سے حاصل مونے والا سکون مجمی فانی اور باعث تشویش و اضطراب موگا۔ اور ماسوی ہر وہ چیز ہے جس مقصود اللہ نہ ہو اور جو اللہ تعالی تک رسائی کا ذرایعه تجمی نه بن سکتی هو۔ اس میں ہر گناه و نافرمانی اور الله سے عافل كرنے والے اسباب داخل بيں كيونك يد بالكل غير الله ہے جو نہ مقصود حق ہو سکتا ہے نہ ذرایعہ مقصود بننے کی صلاحیت رکھتا ہے لہذا وہ چزیں جن کا مقصود اللہ ہے یا جو ذرایعہ اور وسلم ہیں وصول الى الله كا وه بر كر غير الله نهيس اس كئے وہ مجمى مقصود بيل جسے اللہ والوں سے تعلق ، مال باپ بیوی بچول اعزا و اقربا کے حقوق کی ادائیکی وغیرہ سب مقصود ہیں کیونکہ یہ ذریعہ ہیں حق تعالی کی رضا کا اور رضاء حق مقصود ہے اور مقصود کا ذریعہ بھی مقصود ہوتا

افان دول کی دول

ہے۔ ای گئے بزرگوں نے فرمایا کہ جو تعلق للحق ہوتا ہے وہ بالمحق ہوتا ہے وہ بالمحق ہوتا ہے وہ بالمحق ہوتا ہے دہ بالمحق ہوتا ہے تعلق ہے اس کو غیر اللہ سجھنا نادانی ہے۔ اس کے گئے مولانا روی دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ کیونکہ آپ کے سوا ہر چیز فانی ہے اس لئے آپ کے سوا کسی اور کو چاہنا اپنے گلے میں مصیبت کا طوق ڈالنا ہے۔

باطل اند ومی نمایندم رشد زانکه باطل باطلال را می کشد

ار فضاہ فی داچیا گے مولانا روی بارگاہ حق میں عرض کرتے ہیں کہ اے اللہ میری نگاہ غلط میں میں باطل اور فانی چیزیں مثلاً دنیائے فانی کی رگلینیاں اور حینان مجازی وغیرہ جو اصلاً آپ کے مثلاً دنیائے فانی کی رگلینیاں اور حینان مجازی وغیرہ جو اصلاً آپ کے غیر ہیں اپنی ظاہری کشش اور ملمع سازی سے مجھے رشد و صواب معلوم ہوتے ہیں طالانکہ سے سب غیر حق اور باطل ہیں لیکن چونکہ میرا نفس باطل اور امارہ بالسوء اور ملھم بالفجود ہے اس لئے باطل باطل کو اپنی طرف کھینچتا ہے جس کا علاج اسباب فجور سے مکمل باطل باطل کو اپنی طرف کھینچتا ہے جس کا علاج اسباب فجور سے مکمل دوری اختیار کرنا ہے ورنہ نفس گناہوں میں جتلا ہوجائے گا۔

زیں کشش ہا اے خدائے رازداں تو بجذب لطف خود ماں دہ اماں

اے وہ ذات پاک جو علیم بذات الصدور ہے ہمارے سینوں کے تمام رازوں کی رازداں ہے باطل کے اس انجذاب سے ہمیں اپنے اس جذب خاص کے صدقہ میں پناہ دیجئے جو آیت الله یجتبی البه من بشآء میں ندکور ہے۔ بس آپ اپنی صفت اجتباء کا عکس ہم پر ڈال دیجئے اور ہمیں اپنی طرف تھینج لیجئے کیونکہ جس کو آپ جذب فرمائیں پھر کون اس کو اپنی طرف تھینج سینج سکتا ہے نہ اس کا نفس نہ فرمائیں پھر کون اس کو اپنی طرف تھینج سکتا ہے نہ اس کا نفس نہ البیس نہ البیس کی گراہ کن ایجنسیاں غرض دنیا بھر کی کوئی طاقت اس کو اپنی طرف نہیں تھینج سکتی۔

# غالبی بر جاذباں اے مشتری شایدر درماندگاں را واخری

اے اللہ آپ کی نافرمانی پر اکسانے والا ہمارا نفس امارہ بالسوء اور گناہ میں مبتلا کرنے والے اسباب مثلاً حسن مجازی سے سب جذب و کشش رکھتے ہیں اور ہمیں اپنی طرف تھینچ رہے ہیں لیکن اے اللہ آپ سب پر غالب ہیں اس لئے آپ کی قوت جذب بھی سب پر غالب ہیں اس لئے آپ کی قوت جذب بھی سب پر غالب ہی اری دنیا کے جاذب اور اہل کشش ہمیں اپنی ظرف تھینچنا چاہیں اور ابلیس اور ابلیس کا لشکر اور اس کی محمراہ کن طرف تھینچنا چاہیں اور ابلیس اور ابلیس کا لشکر اور اس کی محمراہ کن ایجنسیاں اور دنیا بھر کی طاغوتی تو تیں اجتماعاً ہمارے نفس امارہ بالسوء کو مقناطیسی کمک پہنچا کمیں تب بھی اے اللہ وہ آپ کی قوت جذب پر

الفالي دول المستخدمة المستخدم المستخدمة المستخدمة المستخدمة المستخدمة المستخدمة المستخدم المستخدمة المستخدمة المستخدمة المستخدمة المستخدمة المستخدمة المستخدم المستخدم المستخدم المستخدم المستخدم المستخدم المستخدم المس

غالب نہیں آکے کو تکہ آپ غالب ہیں ، عزیز ہیں اور عزیز کے معنی ہیں القادر علی کل شی و لا یعجزہ شیء فی استعمال قدرت جو ہر چیز پر غالب ہو اور اپنی قدرت کے استعال میں کوئی اس کو عاجز نہ کر سکے۔ ایس اے اللہ آپ ہم درماندوں اور کمزوروں کے خریدار ہیں شاید کہ آپ ہمیں خرید لیں کیونکہ آپ نے قرآن پاک میں اعلان فرمایا ہے کہ

ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم و اموالهم بان لهم الجنة ( پاسره ايراميم )

اللہ نے خرید کی ہیں مسلمانوں سے ان کی جانیں اور ان کے مال بدلہ میں جنت کے۔

پس اے اللہ ہماری جانوں کو جذب فرمالیجئے کھر کوئی جاذب ہمیں اپنی طرف نہیں تھینچ سکتا اور ہم آپ کی طرف تھنچتے چلے جائمیں گے \_

> نہ میں دیوانہ ہوں استر نہ مجھ کو ذوق عربانی کوئی تھینچے لئے جاتا ہے خود جیب و گریباں کو

> > احقر کا شعر ہے ۔

مری بے تابی دل میں انہیں کا جذب پنہاں ہے مرا نالہ انہیں کے لطف کا ممنون احساں ہے



## هرس مناچات روسی (از مناجات خاتم مثنوی)

۱۹ ذو تعده <u>ساسما</u> ه مطابق اامنی <u>۱۹۹۳ میروز منگل بعد نماز</u> مغرب به مقام خانقاه امدادیه اشر نیه گلشن اتبال ۲ کراچی

اے خدا سازندۂ عرش بریں شام را دادی تو زلف عنبریں

اے فدا اے عرش عظیم کے خالق! وہ عرش عظیم جو سارے عالم پر محیط ہے اور ساتوں آسان اور کری جس کی وسعت میں مثل ایک علقہ و انگشتری کے ہیں ایس عظیم الخلقت مخلوق کے پیدا کرنے والے اللہ آپ نے شام کو زلف عبریں عطا فرمائی جس کی تاریکی میں نصف شب کے بعد آپ کے عاشقوں کو آپ کی خوشبوئے قرب ملتی ہے اور لذت عبادت و مناجات میں ترقی عطا ہوتی ہے۔ مولانا نے صاحب عرش عظیم کی عظمت بیان کرنے کے لئے عرش مولانا نے صاحب عرش عظیم کی عظمت بیان کرنے کے لئے عرش اعظم کا تذکرہ فرمایا اور خوشبوء قرب محبوب کی رعایت سے شام کو زلف عبریں سے تشبیہ دی۔



# روز را بانتمع کافور اے کریم کردۂ روشن تر از عقل سلیم

اے کریم آپ نے دن کو سمع آفاب سے ایباروشن کردیا جس کی روشنی اس لحاظ سے عقل سلیم سے زائد ہے کہ اس میں اشیاء بداھۃ نظر آجاتی ہیں جبکہ عقل سلیم کو حقیقت اشیاء تک رسائی کے لئے دلائل و براہین و استدلال کا سہارا لینا پڑتا ہے اور عقل سلیم پر دن کی بیہ فضیلت من بعض الوجوہ ہے من کل الوجوہ نہیں کیونکہ دن اور عقل سلیم دونوں آپ کی مخلوق ہیں اس لئے من بعض الوجوہ نور عقل سلیم دونوں آپ کی مخلوق ہیں اس لئے من بعض دلوجوہ نور عقل کو نور آفاب پر نضیلت حاصل ہے مثلاً عقل سلیم دلائل و استدلال سے وجود باری تعالی کا ادراک کرتی ہے جب کہ دن کی روشنی بیر استدلال کی دوسروں کو قائل کر علی دن کی روشنی بیر استدلال کی میں کر علی نے دوسروں کو قائل کر علی حی

خوں بناف نافہ مُشکے می کنی سنبل و ریحاں چرد پشکے کنی

اے خدا آپ کی قدرت قاہرہ خون جیسی گندی اور نجس چیز کو ایک ہرن کی ناف میں خوشبورار مشک بنادیتی ہے اور دوسرا ہرن سنبل و ریحان جیسے خوشبودار پھول چرتا ہے لیکن سے عمدہ غذا اس

کے پیٹ میں مینگنی بن جاتی ہے۔ای طرح ایک مخص سو کھی روتی کھاتا ہے اور اس روئی ہے جو طاقت پیدا ہوئی اس سے اللہ کو یاد کر تا ہے۔ اس سو تھی روئی سے اس کے قلب میں اللہ تعالی این محبت کا مشک پیدا فرمارے میں اور ایک مخص کیاب قورمہ اور بلاؤ کھا کر اللہ کے رزق سے پیدا شدہ طاقتوں کو اللہ کی سر کشی و طغیانی میں خرج كررہا ہے ۔ يد خوشبودار عدہ غذا اس كے اندر نافرماني كى غلاظت بيدا كررى ہے ۔ ايك بى غذا ايك مخص كو مشرف بالقرب كررى ہے اور وہی غذا دوسرے کو معذب بالبعد کررہی ہے۔ای غذا سے ایک صحفص ولی اللہ بن رہا ہے اور ای غذا ہے دوسرا مردود بار گاہ ہورہا ہے۔ پس اللہ تعالیٰ کے تصرفات عجیبہ اور قدرت قاہرہ سے ہمیشہ ڈرتا رہے اور سے وعا کرتا رہے یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینك اے ولول كے پييرنے والے ميرے دل كو دين ير قائم فرما۔ قادرا قدرت تو داری بر کمال

اے قادر مطلق تو قدرت کاملہ رکھتا ہے ، تو بی میرا رب ہے کہ تو نے رفتہ رفتہ میری یرورش کر کے مجھے اتنا برد اکر دیا۔ ربوبیت

انت ربي انت حسبي ذواالجلال

کہ تو نے رفتہ رفتہ میری پرورش کرکے بھے اتنا بر الردیا۔ ربوبیت کے معنی ہی ہے ہیں کہ کسی چیز کو شیناً فشیناً درجہ، کمال تک پہنچانا، پس تو ہی میرے لئے کافی ہے اور تو ذوالجلال یعنی صاحب الاستغناء اللهان مدل المحمد (۱۱) المحمد المحمد (۱۱) المحمد المحمد (۱۱)

المطلق ہے، ہر ایک سے مستنفی ہے لیکن چونکہ تو رب بھی ہے اس لئے رحمٰن و رحیم بھی ہے، تیری ربوبیت شان رحمت کے ساتھ ہے۔ پس تیری ربوبیت اور تیری شان استغناء کے ہوتے ہوئے بھے اپنے گناہوں سے مایوی نہیں بلکہ امید مغفرت ہوجہ گناہوں پر ندامت کے۔

اے خدا قربان احسانت شوم کان احسانی بقربانت روم

اے خدا میں آپ کے احمانات پر قربان ہوجاؤں کہ آپ احمانات کا مخزن و سر چشمہ ہیں پس میری جان آپ پر فدا ہوجائے۔

> معدن احمانی و ابر کرم فیض تو چول ابر ریزال بر سرم

اے معدنِ احسان و ابر کرم! آپ کا خزانۂ احسان اور فیضِ بخشش و عطا میرے سر پر مثل ابرباراں کے رحمت کی بارش کررہا ہے۔

> از عدم دادی به جستی ارتقا زال سپس ایمان و نور اهتدا

اللهال دول المحلف المحل

آپ نے عدم سے ہمیں وجود کی طرف ترقی دی یعنی عدم سے وجود بخشا اور اس کے بعد ایمان اور نور ہدایت بھی عطا فرمایا تاکہ اس زندگی میں اعمال صالحہ یعنی انتثال اوامر و اجتناب عن النواہی کے ذریعہ ہماری عبدیت کو عروج و ارتقاکی آخری منزل نصیب ہوجائے اور آپ ہماری عبدیت کے سر پر اپنی ولایت و رضامندی کا تاخ رکھ دیں۔

# اے خدا احسان تو اندر شار می نتانم با زبان صد ہزار

اے خدا اگر بھے ایک لاکھ یعنی بے شار زبانیں عطا ہوجا کیں او بھی بیں آپ کے احسانات کو ان زبانوں سے شار نہیں کرسکتا کیونکہ آپ کے احسانات بے صد اور بے شار ہیں ای لئے آپ نے قرآن پاک میں فرمادیا کہ و ان تعدوا نعمة الله لا تحصوها اگر تم اللہ کی نعموں کو شار کرنا جاہو تو نہیں کر سکتے۔

من بخواب و پاسبان من توکی من چو طفل و حرز جان من توکی

جب میں سوتا ہوں تو اے اللہ آپ ہی میری پاسبانی کرتے ہیں اور میں آپ کے سامنے مثل بچد کے ہوں اس آپ ہی میری جان

ک حفاظت کرتے ہیں اور میرے خورد و نوش و لباس و جمله ضروریات کی کفالت فرماتے ہیں۔

ہندوستان کے بادشاہ عالمگیر نے ایک بزرگ کو خط کھا کہ میں حیدر آباد دکن فتح کرنے جارہا ہوں ورنہ خود آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا۔ پس اگر آپ اپنے بزرگوں کی زیارت کے لئے دلی تشریف لائیں تو میں بھی آپ کی قدم بوی کرلوں گا۔ سجان اللہ! پہلے بادشاہوں کے قلب میں اہل اللہ کا کیا ادب تھا۔ ان بزرگ نے بادشاہ کو جواب تح ریے فرمایا کہ:

نقیر را بایزم سلطانی چه کار رکریے دارم چوں گر سند می شوم سیمانی می کند،چول بخیم پاسبانی می کند رکریے ما بس باتی ہوس۔

قوجمه : فقير كو بادشابول كى برم سے كياكام - بيل ايك كريم ركھتا ہول \_ جب بيل بحوكا ہوتا ہول تو دہ ميرى ميهمانى كرتا ہے اور جب سوجاتا ہول تو ميرى پاسپانى كرتا ہے۔ ججھے ميرا اللہ بس ہے (يعنى كافى ہے) باقى سب ہوس ہے۔

> من بعصیاں صرف وقت خود محتم بنی و از حلم می پوشی برم

میں اپنے او قات زندگی کو گناموں میں گذار رہا ہوں ، جو زندگی آپ کی فرماں برداری کے لئے تھی میں اے آپ کی نافرمانی میں

صرف کررہا ہوں اور آپ یہ سب کچھ دیکھتے ہیں لیکن آپ کا علم و کرم میری پردہ اوشی کرتا ہے اور مجھے رسوا نبیں کرتا۔ روزیت را خوردہ عصیاں می سمنم نعمت از تو من یہ غیرے می تنم

آپ کا رزق کھا کر میں آپ ہی کی نافرمانی کرتا ہوں۔ آہ میں كتنا كمين ہوں كه آپ كى دى ہوئى رونى سے ميرے جم ميں خون بنا ، ای خون سے میرے جم میں قوت آئی ، وی خون میری آ تکھوں میں جا کر قوت باصرہ بنا ، کانوں میں جا کر قوت سامعہ بنا ، ناک میں قوت شامہ بنا ، زبان میں قوت ذائقہ بنا لیکن میں آپ کے دئے ہوئے رزق سے پیدا شدہ توتوں کو اور آپ کی عطا فرمودہ جله نعتوں کو آپ کی نافرمانی میں صرف کرتا ہوں۔ نعت تو آپ ك طرف سے بي ليكن بجائے آپ ير فدا ہونے كے مي آپ ك غیروں ہے ول لگاتا ہوں ، ان پر متوجہ ادر ملتفت ہوں ، یہ میرا انتبائی کمینہ پن اور احسان فراموشی اور دناہت ہے۔ جو ایک لقمہ میں حلق سے اتار تا ہوں اس میں زمین و آسان جاند و سورج ہواؤں اور بادلوں کی خدمات شامل ہیں ، ساری کا نئات کی خدمت ایک نوالہ رزق میں لگی ہے تب یہ نوالہ مجھ تک پہنچاہے کیکن آہ میں کس غفلت سے اللہ کا رزق کھا کر کس جرأت و بے حیائی ہے گناہ کرتا ہوں \_

ابر و باد و مهه و خورشید و فلک درکار اند تاتونانے بکف آری و به غفلت نه خوری همه از بهر تو سرگشته و فرمال بردار شرط انصاف نه باشد که تو فرمال نه بری

حضرت سعدی شیرازی رحمة الله علیه فرماتے ہیں که بادل ہوا، چاند سورج زمین و آسان الله نے تیری خدمت میں لگادئے تاکه جب تو روئی ہاتھ میں لے تو غفلت کے ساتھ نہ کھائے بلکه استحضار رہے کہ میری خاطر پوری کا نات کو میری خدمت میں لگادیا گیا تب مجھے یہ روئی علی ہے۔ ساری کا نات میری مطبع و فرماں بردار بنادی گئی بس یہ انصاف کی بات نہیں ہے کہ تو الله تعالیٰ کی فرماں برداری نہ کرے۔

جمله بینی و نه گیری انقام از در حلم و کرم آئی مدام

اے اللہ آپ جاری سب بے وفائیاں اور کو تابیاں اور دناہ ت و کمیند پن دیکھتے ہیں گر انتقام نہیں لیتے اور اپنے بندوں سے جمیشہ حلم و کرم کا معاملہ فرماتے ہیں۔



# بردل من سی صد و شصت از نظر می کنی ہر روز اے رب البشر

اے تمام انسانوں کے رب سال میں تمین سو ساٹھ دن ہیں لیکن آپ کی رحمت کے قربان کہ آپ ہر روز ہمارے دل پر تمین سو ساٹھ بار نظر کرم فرماتے ہیں۔ مراد یہ ہے کہ بے شار رحمت ہمارے دلوں پر محیط ہے۔ ان کی رحمت کا کیا ٹھکانہ ہے۔

لیک من غافل ز لطف بے کراں چیٹم دارم ہر زماں با ایں و آں

آپ کی تو مجھ پر ایسی نگاہ کرم ہے لیکن میں ہوں کہ آپ کے لطف بے کراں سے غافل ہو کر ہمہ وقت ہر کس و ناکس پر نگاہ رکھتا ہوں، آپ کے علاوہ دوسروں سے اپنی امیدیں وابستہ کرتا ہول حالانکہ میری نگاہ تو ہمہ وقت آپ ہی کی طرف گلی رہنی چاہئے تھی ، چھم زدن کو مجھے آپ سے غافل نہ ہونا چاہئے تھا ۔

یک چیم زدن غافل ازاں شاہ نباشی شاید کہ نگاہے کند آگاہ نباشی

قرجمه : اے سالک اس شہنشاہ حقیقی تعالی شانہ سے ایک لمحہ کو

ر المان روى المعلمة المراسكة ا

بھی غافل نہ ہو شاید کہ وہ تیری طرف نگاہ کرم فرمائے اور غفلت کی وجہ سے مجھے خبر بھی نہ ہو اور عاشق کا تو یہ حال ہوتا ہے \_

> در برم وصال توبه بنگام تماشا نظاره زجمبیدن مرگال گله دارد

عالم قرب و حضوری میں جب قلب خاصان خدا پر تجلیات خاصہ ، الہید کا انکشاف ہوتا ہے تو بلک جھیکنا بھی گراں معلوم ہوتا ہے بوجہ مخل نظارہ ہونے کے۔ یعنی ایک لحمہ کی غفلت بھی باعث کلفت ہوتی ہے ۔

دوست را بر من نظر شد دوخته حیف من با دیگرال دل دوخته

وہ محبوب حقیقی تو مجھ پر اپنی خاص نظر عنایت کئے ہوئے ہے لیکن افسوس کہ میں نے اپنا دل غیروں سے لگایا ہوا ہے۔

> من گنه آرم تو ستاری کنی جرم من آرم تو معذاری کنی

میں گناہ کرتا ہوں اور آپ ستاری و پردہ پوشی فرماتے ہیں۔ میں جرم کرتا ہوں اور آپ اپنے کرم سے معاف فرمادیتے ہیں۔ الله الله المستخدمة المستخدم المستخدمة المستخدمة المستخدمة المستخدمة المستخدمة المستخدمة المستخدم المستخدمة المستخدمة المستخدمة المستخدمة المستخدم المستخدم

جرم با بنی و بختم ناوری اے بقربانت چه نیکو داوری

اے اللہ میرے جرائم کو آپ دیکھتے ہیں ، لیکن اپنا قبر و غضب مجھ پر نازل نہیں فرماتے یہ آپ کا احمان و کرم ہے ورنہ اے اللہ آپ سے کون نی کر جاسکتا ہے۔ پس اے میرے مالک آپ کے اس احمان و کرم پر میں فدا ہوں۔

در مصائب در حوادث ہائے زار چونکہ بر من شک شد از درد کار

جب مصائب و حوادث و آفات سے زندگی اور زندگی کے اوقات مجھ پر تک ہوئے اور میں ضافت علیهم الارض بما رحبت و ضافت علیهم انفسهم کی سخت الجھن اور محمن میں جتلا ہو گیا۔

یارو خویثانم مرا بگذار دند زار در دست عمم بسیار دند

جب مجھ کو میرے دوستوں نے مجمی چھوڑ دیا اور مجھ بے کس ، کزور اور جیراں و سرگردال کو غم کے ہاتھوں میں سپرد کردیا ر المان رول المعلم المع

جز تو کے ریگر دراں سختی رسد در متاعب ہا تو گشتستی مدد

اس وقت آپ کے سوا کون اس سختی مین میری مدد کو آیا۔ ان شخت حالات میں آپ ہی نے میری مدد فرمائی۔

> در رسیدی زود بگرفتی مرا وا خریدی از ہمہ سختی مرا

آپ کا کرم ہی ای وقت ہاری مدد کو پنج اور ہم گرتے ہوؤں کو سنجال لیا اور تمام مختوں ، مصائب و آفات سے ہم کو خرید لیا یعنی بحالیا۔

چوں شارم من ز احسان تو چوں گر زباں ہر مو شود لطفت فزوں

اگر میرا ہر بن مو یعنی میرا روال روال اور بال بال زبان بن جائے تب بھی میں آپ کے احسانات کو شار نہیں کرسکتا کیونکہ آپ کا لطف و کرم بے شار ہے اور زبان محدود۔ اور محدود خواہ کتنی ہی اکثریت میں ہو محدود ہے اس محدود غیر محدود کا شکر کیے ادا کرسکتا ہے ای لئے میرا شکر ہمیشہ آپ کے نظف و کرم سے کم ہوگا



بلکہ دونوں میں اتنی نسبت مجمی شبیں ہوسکتی جو قطرہ کو سمندر سے ہے۔

شکر احسان ترا چوں سر تحمٰم اندریں رہ گو قدم از سر تحمٰم

آپ کے احسان و کرم کا شکر ادا کرنے کے لئے اگر راہ تشکر میں ہم سر کے بل چلیں تب بھی حق شکر ادا نہیں ہوسکتا۔ جان و گوش و چپٹم و ہوش و پا و دست جملہ از وُر ہائے احسانت پُر است

ہماری جان اور کان آئھیں اور ہوش اور ہاتھ پاؤل سب آپ کے احسانات کے موتوں سے پُر ہیں۔ ہماری جان میں ایمان کا خزانہ رکھ دیا ، آئکھوں میں بینائی کا خزانہ رکھ دیا ، آئکھوں میں بینائی کا خزانہ رکھ دیا ، آئکھوں میں بینائی کا خزانہ رکھ دیا وغیرہ ذالک اور یہ ایسے خزانے ہیں جو نایاب ہیں اور بازار دنیا میں وستیاب خبیں۔ لبندا ہم میں سے ہر ایک اپ جسم میں انمول بے مثل اور نایاب خزانے لئے پھر تا ہے۔ ایسے کریم مالک کے شکر کا حق کون ادا کر سکتا ہے۔

ایں کہ شکر نعمت تو می کنم ایں ہم از تو نعمتے شد مغتنم



یہ جو میں آپ کا شکر ادا کررہا ہوں یہ توفیق شکر خود ایک نعمت منتنم ہے بینی مفت بخشی ہوئی نعمت ہے ہیں جب یہ توفیق بھی نعمت ہے تو اس پر شکر داجب ہوا پھر اس توفیق شکر پر شکر داجب ہوا پھر اس توفیق شکر پر شکر داجب ہوگا لہذا ادائے شکر میں تشلسل لازم آتا ہے جو عقلا محال ہے اس لئے ثابت ہوا کہ کوئی آپ کے احسانات کے شکر کا حق ادا کرنے پر قادر نہیں۔

شکر ایں شکر از کجا آرم بجا من کیئم از تست توفیق اے خدا

توفیق شکر پر شکر ہم کہاں تک کر سکتے ہیں کیونکہ ہر شکر دوسرے شکر کو متازم ہے جس کا تشلسل عقلاً محال ہے یعنی مسلسل شکر پر قدرت عقلاً محال ہے پس ہم کیا ہیں جو حق شکر ادا کر سکیں، لبندا آپ کے شکر کا حق ادا کرنے میں ہم عاجز و قاصر ہیں۔ جو پچھ شکر کی توفیق ہے وہ سب آپ کے کرم کی ممنون ہے اگرچہ وہ شکر آپ کی نعمتوں کے مقابلہ میں ہے حقیقت ہے۔

ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم

\_\_ التتنا\_\_

لين علاج كوئى دوق صنيني كا رمبى كه بحيا أنكه ببيھ كوشىيىڭ الرضرور نكلنا هونجه كوسُوسُت حينُ